والمتعالف المناسلة المتعالمة المتعال

العسر المعالمة المعال

مصف منهبیراستادسبدهمدرستین مرجم محدیث می باویاب

1.06

ناشر اداره اجرائے تران اسلام کی کی بیکستان

#### جله حقوق محفوظ بي

نفس مطمتن نام كتاب شهد محراب آيت الله دستعيب مصف محدين على باوباب 7-ادارہ احیائے تراث اسلامی کراجی (پاکستان) ناشر جعفری گرافلسس (فون ۲۸۳۹۲۳) کىلى گرافی س طباعت باردوم فرودي ١٩٩٥ء احد گروپ آف سروسز تهيوتظيم (ير نتنك ايندُاستيشزي دُوين) ایک بزار (۱۰۰۰) نعداد قمت العادوبي

> الحمد بک سیلرزایندُ استُسیْرز احمد بک سیلرزایندُ استُسیْرز ۱۳۸۸، فسیدُ مل بی ایریاکراچی (پاکستان) فون نمبر ۲۳۹۳۳ ۱۳

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# فهرست مصامین

| صفحہ نمبر |                                                                                 | نمبرشماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | فهداستاد سيد محد باشم دستغيب                                                    | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19        | الطینہ غیبی ہے جوعالم امرے عالم مادی                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧.        | ر پذیر ہواہے<br>نلق جب مادہ کے ساتھ ہوجائے تو نفس بن جاتاہے                     | The state of the s |
| y.        | مانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے<br>تجریدی حالت ہر حال میں بر قرار رہتی ہے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V.        | ں نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے<br>رہ و نفس لوامہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں | المام بح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49        | ره اور نفس لوامه کا با بمی تعلق                                                 | نفس ا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ب ۲۵      | ا دراطمینان نفس<br>البی اور مشیت البیٰ پر نقین کامل بی اصل ایمان اور توحیا      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | بن کا طلبگار ہو نااور مرضی خداوندی کے آگے سرتسلیم خم<br>ن قلب کا باعث ہوتا ہے   | رمشاءال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## فهرست مصنامین

بابادل

| 199       | فس مطمئن كابل مصداق حفزت امام حسين بي              |
|-----------|----------------------------------------------------|
| the.      |                                                    |
| , ,       | بڑیت کے کمال کا آخری درجہ                          |
| 41        | نفس توامک ہی ہے لیکن وہ مختلف الحال ہوجا تا ہے     |
| 44        | بندگ کے منصب ہے جی چرانا                           |
| 42        | نفس اماره شترب مهارب                               |
| 44        | تغس توایک اژدها ب                                  |
| 40        | قضاوقدراور تغس اماره                               |
| 44        | خدا عكيم وعليم بحى إور مدبرعالم بهى                |
| 44        | اللہ جو کھے کرتا ہے اس میں بھلائی ہے               |
| 44        | مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کاسبب ہے       |
| 44        | الیی بے صری جس میں شکایت یا اعتراض کا پہلو وہ حرام |
| *         |                                                    |
| ra        | نغس كامار گي اور جهم كي طرف لے جائے والے اعمال     |
| <b>19</b> | ایک اندھے اور مفلوج مرتفی کا قصہ جو ہر حال میں     |
|           | صاروشا کر تما                                      |
| ď.        | بدن محے سالم اور ول بے چین                         |
| 41        | خداجات توترے اندری ایک ناصح پیدا ہوجائے۔           |
| ~         | تفسى برنيكى اور بدى اور بردوكا الهام بوسكة ب       |

Total Jake

white the same

| 4    | طمانیت نفس کے اثرات                            |
|------|------------------------------------------------|
| . 44 | ديواليه تاجركاقصه                              |
| R.   | ریوانیہ تا براہ سے<br>ایمان بی کمال طمانیت ہے  |
| 40   | يوم عاشورا، حصرت امام حسين كاسكون              |
| 60   | چونکہ ضدادیکھ رہاہے اس لیے ہر کام آسان ہوجا تا |

| صفحهتمر |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 5.2     | بابدوم                                            |
| 14      |                                                   |
|         | بدن اور روح كاتعلق                                |
| 1/4     | آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے ادراک کا ذریعہ ہیں |
| MA      | اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسلیہ ہیں         |
| 14      | جسم كائتات اور قدرت الهي                          |
| 0.      |                                                   |
| 0.      | روح کی مشیت اور جسم انسانی<br>زفت سریت            |
|         | ىغى ناطقة كى قدرت                                 |
| DI      | روح تن تناكئ آدميوں كے كام انجام دي ہے            |
| OF      | حواس مادی ناقص ہیں                                |
| DY      | ہوااور برق بھی مرئی نہیں                          |
|         | معلول سے علت کا ت چلتا ہے                         |
| 80      | روح کی دوبارہ تخلیق                               |
| 35      | شہدازندہ جاوید ہوتے ہیں                           |
| 24      |                                                   |
| 00      | نقائے روح                                         |
| 24 _    | عالم موجو دات خدا ہی کا تخلیق کر دہ ہے            |
|         | انسان کے اور اکات روح ہی کا کرشمہ ہیں             |
| 64      | طافظہ بھی تفس کے تجردہی کی دلیل ہے                |
| 04      | مدر كات تفس ميں باہم كوئى اختكاف نہيں             |
| 8A      | نفس کی وسعت اور اس کے بے شمار اور اکات            |
| 2.5     | خوارزم شاه كانفسياتي علاج                         |
| 41      | نفساتی علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے                    |
| 41      | مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقة             |
|         | -, 0:                                             |

صفحهتمر باب سوم نفس کے معارف اور معرفت الہیٰ کی تطبیق انسان ای ہستی کو بھی تحجیے ہے قاصر ہے آثاراور نشانیوں کے ذریعہ معرفرت نفس حاسل ہوسکتی ہے MA جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں 46 نفس مجرد مكان كامحتاج نهس YQ. عفو بے جان تو مفلوج یامردہ ہی ہوتا ہے 41 تفس کی حقیقت سب سے یو شیرہ ہے 44 عورائیل کے لئے یو را کر دوارنس ایک دسترخوان کی مانند ہے روح کی وحدت خدائے عروجل کی وحدت پروال ہے LY روح اپنے سیکڑوں وظائف کے باوجو ایک ہی ہے LY انسان کے جم میں روح کے کام 60 موت بھی روح کی کار کردشگی کی نشانی ہے 47 بدن کے واسطے کے بغرروح کے افعال 60 خواب کے دوران روح کے کام 44 احلام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے 66 رویائے صادقہ روح کی قدرت کا عجیب مخونہ ہیں نادر شاہ کے عجیب خواب 64 شمشرچین لی گئ نعمت اور عقوبت ہر تض کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے AI مال و دولت اور اقتدار و حکومت اقتدار وآز مائش کا ذریعه بس حفرت علی خواب میں ایک ناصی کاسرتن سے جدا کرویتے ہیں Ar

| 10 | بے شعور مادہ کو ادراک مجردے کیا واسطہ؟           |
|----|--------------------------------------------------|
| 10 | این خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو              |
| PA | فرشته صفت بننے کی کوشش کرو                       |
| N4 | مباداآتشیں لباس نے پہناویا جائے                  |
|    | ونیوی مصروفیات کہیں یادخداہے ممہیں غافل نہ کردیں |

|                | **                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحدير         | باب يجارم                                                                                                       |
|                | 1 4                                                                                                             |
| Aq             | نفس مطمئنه خدا کو محبوب ہے                                                                                      |
| q.             | اج کی زحمت کل کی رحمت<br>اج کی زحمت کل کی رحمت                                                                  |
| 91             |                                                                                                                 |
|                | جوارآل محمد ادر بهشت خاص                                                                                        |
| 41             | بندہ کو چاہے کہ عرور کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کو سشش                                                           |
|                | زیادہ کرے                                                                                                       |
| 4 P            | انسانوں کے تین گروہ                                                                                             |
| 4              | نفس اماره خدا کامنکر ہوتا ہے                                                                                    |
| .40            | مادی اور د نیوی زندگی کی فکر                                                                                    |
| 9 5            | تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا حمارا خداد یکھتا اور سنتا نہیں ؟                                                      |
| 44             | نفس امارہ کو بندگی سے کوئی خلاقہ نہیں                                                                           |
| 44             | تصیحت کار گر ثابت ہوتی ہے                                                                                       |
| 96             | اس غلام كا قصہ جس نے حضرت سجاذ كے كے كو بلاك كرديا                                                              |
| q <sub>p</sub> | غلام کو تنبیه کرکے آزاد کر دیا                                                                                  |
| 44             | غصہ بندگی کی حدود سے خارج کر دیتا ہے                                                                            |
| 100            | جب تک طمانیت قلب ماصل نہ ہو تذیذب سے چینکارا                                                                    |
|                | مين المان |
| 1-1            | امام صادق كاكنيز رترس كهانااور كبيده خاطر بونا                                                                  |
| 1-1            | الله رب العرت كے سلمنے انتهائی عجزوانكسار كا اعمهار كرنا                                                        |
| 1              | چلہتے                                                                                                           |
| 1.7            | المام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال                                                                               |
| 1.00           | حہارے لیے جو آگ دہک رہی ہے اے جھانے کی فکر کرو                                                                  |

## جب تک طمانیت قلب حاصل نه ہو تذبذب سے جھٹکارا ہمیں۔

اس ساری بحث سے میں یہ ثابت کر ناچاہ آبوں کہ جب تک نفس کو طمانیت حاصل نہ ہو جائے وہ تذبذب سے جھٹکارا بہتیں پاسکتا اور بھی اس طرف اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف اور مبی اس طرف اور کبھی اس معلق ہوکر تزلزل کاشکار ہوتا رہے گا ۔ کبھی تو خود بینی اور ضبوات میں بسلا ہوگا اور کبھی خدا کی طرف رجوع کرے گا ۔ لیکن نفس مطمئنہ وہ مقام ہے جہاں بہنچ کر ایک لحظ کے لئے بھی خود بیندی انانیت اور بے راوروی کی طرف رغبت نہ ہوگی نیزاہینے آپ کو مالک یارب یا معبود کے رتبہ پر فائز خیال بنین کریگا ۔ اس کے برعکس اس یقین واتق پرقائم معبود کے رتبہ پر فائز خیال بنین کریگا ۔ اس کے برعکس اس یقین واتق پرقائم رہے گاکہ وہ توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن کی شرف ہے آپ کی کی شرف ہے آپ کی کی شرف ہے آپ کی کریک شرف ہے آپ کی کریک شرف ہے آپ کی کریک ہیں تھی ترب ہے گاکہ وہ توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن ''یا میں گی کی کریک شرف ہے آپ کی کریک شرف ہے آپ کی کریک ہیں گیا گی کریک ہیں کریک ہو توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن '' یا میں گی کریک شرف ہے آپ کی کریک ہیں گیا گی کریک ہیں کریک ہے گیا گی کریک ہو توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن '' یا می گی کریک ہو تو کی کریک ہو توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن '' یا می گی کریک ہو تو کی کریک ہو تو کریک ہو کریک ہو تو کریک ہو توالند کا بندہ ہے اور اس سے وابستہ لیمن '' یا می گیا گیا گی کریک ہو تو کریک

دعائے کمیل میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ " یکامَنْ بیکد ہ نکا صِیبیّ کہ اے غدائے دوعالم میری زندگی میری بقا، اور میری جان تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میرانفس جو تھے ہمیں لیجا تا اور لا تاہے تو وہ میرے اختیار میں ہنیں۔ رسول اکرم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کا ارشادے کہ میری نگاہ جب کسی چیز پربرتی ہے تو تھے اس کی بھی امید ہنیں ہوتی کہ وہ والیس آسکے گی۔ میں اس حد تک بے اختیار ہوں۔ اس کا بندہ ہوں اس کی مخلوق ہوں۔ نہ تو میرا اینا وجود پائیدار ہے اور نہ میرے جسم کے ذرات نہ اپنی صفات اور نہ اپنے افعال کے تعلق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتا ہوں۔ بیس یہ لازمی بات افعال کے تعلق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتا ہوں۔ بیس یہ لازمی بات افعال کے تعلق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتا ہوں۔ بیس یہ لازمی بات افعال کے تعلق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار رکھتا ہوں۔ بیس یہ لازمی بات ہے کہ حضور علیہ العسلواۃ والسلام سے کوئی حرکت الیس سرزد ہنیں ہو سکتی جو عبودیت کے خلاف ہو۔ معصومین جو حقیقی بندے ہیں بندگی اور عبدیت

## کے لئے انہی کی روش اختیار کروٹاکہ نفس مطمئنہ تک متہاری رسائی ہوسکے۔ امام صادق کا کا کیک کنیز پر ترس کھا نااور کبدیدہ خاطر ہونا۔

ا مام مالک بن انس کے بارے میں جو فقہ مالکی کے بانی ہیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن مرسنے منورہ کی گئی میں سے گزررہے تھے۔ دیکھا كه امام صادق پریشان سے نظر آرہے تھے۔ ستے حلیا كه المبنیں كسى بات كا صدمہ ہے جس سے وہ رجیدہ اور کبیدہ ہیں -امام مالک کھڑے ہوگئے اور دریافت کیا كه ائ آقاكيا حادث پيش آگيا ہے كه آپ كو پريشان اور رنجيدہ و يكھ رہا ہوں -امام صادق نے فرمایا کہ میرے مکان کی دو منزلیں ہیں اور اوپر والی مزل میرااطاق تعنی کمرہ ملاقات ہے اس مزل پر پہنچنے کے لئے ایک زینے ہے جس سے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اہل خانہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی اس ز سنے کو استعمال نہ کرے اور اوپر نہ جائے ۔ لیکن آج جب میں گھر میں واخل ہوا تو دیکھاکہ ایک کنیز بحد کو گود میں لئے اس زسنے ہے اوپر جارہی ہے - جو ہی میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور جاہتی تھی کہ والیں لوٹ جائے ۔ السے میں بچہ اس کی گودے کربڑااورای وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے بچہ کی موت کا اس قدر افسوس ہنیں ۔ تھجے رہے تو اس بات کاہے کہ وہ کنیز کیوں جھے ے خوف زوہ تھی۔ ڈر ناتوالٹدسے چاہئے نہ کمہ مخلوق خداہے۔ امام صادق كو دراصل يد خيال سآربا تحاكد كنيزكو خدا كے خوف كے بجائے مرا خوف دامن گرتھا حالانکہ میں تو بندہ ہوں ۔ حق تعالیٰ سجانہ کے مقابلہ میں وہ جھے ہے خائف ہو گئی جس کا تھے افسوس ہے۔

#### الندرب العزت كے آئے انتهائی عجزوانكسار كا ظہار كرنا چاہئے۔

شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت صادق کی خدمت میں ایک شخص حاصر ہوا۔ ہنایت اوب واحترام سے حضرت کے سرمبارک کو بوسہ ویا اور پھر آپ کی پیشانی اور ہاتھ چوم کرامام موصوف کے پیروں پر گر پڑا ٹاکہ آپ کے پیروں کا بھی بوسہ لے سکے ۔ حضرت نے اسے فوراً ہی ٹوک ویا کہ بیہ کیا کرتے ہو۔ میرے پاؤں پر گر پڑے ہو حالانکہ میں بھی عبد ہوں ۔ خدا کے لئے الیی حرکت نہ کرو۔ اس طرح کی عاجری اور تذلل الند جل شانہ کے سوا اور کسی کے لئے سزاوار ہنیں۔

#### امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال۔

غرضیکہ عبودیت کا یہ تقاضا ہے کہ کسی حالت میں بھی غفلت اس پر خالب نہ آجائے اور بندہ اپنے مقام کو فراموش نہ کر دے ۔ یہ کیفیت بدرجہ کمال معصوم ہی میں ہوسکتی ہے ۔ کیونکہ وہ ایسانفس مطمئنہ ہے جوا یک لمحہ کے لئے بھی امارگی کی طرف مائل ہنیں ہوتا۔ وہ نہ تو خواہشات کا اور نہ اپنے نفس کا اور نہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور نہ اپنی خودی کو آزاد و خود مختار خیال ہنیں کرتا۔ کبھی الیا ہنیں ہوتا ہوں نہ اپنے آپ میں مگن رہے اور یہ نہ سوچے کہ میں خوا تو دیکھ سکتا ہوں اور نعدا کے بارے میں اس طرح خیال آئے گویا وہ تو دیکھ ہی ہوتا ہوں اور نعدا کے بارے میں اس طرح خیال آئے گویا وہ تو دیکھ ہی ہنیں ہمیں رہاہے ۔ اور اس کا نام معصومیت ہے۔

ہنیں رہاہے ۔ اور اس کا نام معصومیت ہے۔

ہنیں رہاہے ۔ اور اس کا نام معصومیت ہے۔

ہنیں دہاہے ۔ اور اس کا نام معصومیت ہے۔

ہنیں دہاہے ۔ اور اس کا نام معصومیت ہنیں جبنیں جاہتے کہ کبھی خیال ہوتا کو نگھ یہ کیفیت نی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہئے کہ کبھی خیال ہمیں کہھتا کیونکہ یہ کیفیت نی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہئے کہ کبھی خیال ہمیں کہھتا کیونکہ یہ کیفیت نی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہئے کہ کبھی خیال ہمیں کہھتا کیونکہ یہ کیفیت نی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہئے کہ کبھی خیال ہمیں کیفیت نی الحقیقت کفر ہی کی ہے۔ بس چاہئے کہ کبھی خیال

آجائے تواستغفار کرے اور دو بارہ اپنی بندگی اور عبودیت کا قرار کرے -

مہارے لئے جو آگ دہک رہی ہے اسے جھانے کی فکر کرو۔

جتاب سید بن طاؤس نے اپنی کتاب فلاح السائلین میں ایک روایت بیان کی ہے کہ پنج گانہ نمازوں کے اوقات میں فرشتے کی ندا آتی ہے کہ اے مسلمانو نماز کے لئے اٹھو اور اس آگ کو جھانے کی فکر کروجو تمہارے لئے وہ کانی جاری ہے۔

ظہری نماز کا وقت ہورہاہے -اے شخص تو نے زندگی مجراپنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے جو آگ روشن کی ہے اٹھ اور نماز کی برکت سے اسے جھا دے - اس کفر حقیقی کی آگ کوجس نے بچھے خدا کی بندگی سے بازرکھا - لیس ا قرار کر ۔ کہ تو خدا کا بندہ ہے ۔ سرتا یا نیاز ہے ۔ اور میں میں کہنا چھوڑ دے اور سنجی تکھارنے ہے اجتناب کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں ۔

خدا کا نام لے اور میں میں کی رٹ نگانے سے باز آجا۔ اپنے نفس اور اپنی خود مختاری کے راگ کب تک الاپتارہے گا۔ادھر آاور خود بینی و خود مختاری کا طوق ا تارکر پھینک دے ۔ جس آگ کو تو نے اپنی بداعمالیوں سے خودروشن کیا ے اے : کھانے کی فکر کر۔

"وَاذْكُرُ رُبِّكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَأَوَّ خِيفَةً"

( بوره اعراف -آیت ۲۰۵)

### نماز بدترین عفلت کاعلاج ہے۔

کی پو چیو تو پی گانہ نماز کا الزام نہ ہو تو انسان حقیقی ایمان کے راسۃ پر گامزن ہو ہی ہنیں سکتا۔ اور غفلت اس کا جھا ہنیں جیوڑتی ۔ بس نماز کے ذریعہ یاد الی میں غرق ہو کر اس کا شکر ادا کر کیونکہ نماز ہی سے ایمان اور ہدایت کی سید جی اور کشادہ راہ کی طرف تیری رہمنائی ہوتی ہے۔

ہدایت کی سید جی اور کشادہ راہ کی طرف تیری رہمنائی ہوتی ہے۔

گواقیم الکھ لوگا لید کوری

(سوره طه -آيت ۱۲)

حضورعلیہ السلواۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق نماز کی مثال ایک الیے دریا گئے جس میں آدئی ہر روز پانٹی مرتبہ ہنا لیا کرے تو وہ ہمیشہ پاک ہی رہیگا۔ یعنی یہ پانٹی وقت کی نماز الی ہے کہ انسان کو اپنی غفلت اور فرد مختاری کے زعم باطل نیز اپنے جھوٹے پندارے نجات مل جاتی ہے۔ پس الحد اور ختوع و خضوع کے ساتھ "ایاک نعید و ایاک نشتیعیتی مشکویتی میں اور ختوع و خضوع کے ساتھ "ایاک نعید و ایاک نشتیعیتی مشکویتی میں تو بندہ ہوں اور تیرے ہی کرم کا محتاج ہوں اس طرح کہ یہ عاجز و حقیر فدائے وحدہ لاٹریک ہی کا بندہ ہے نہ کہ کسی غیر خدا کا محتاج ۔ میری غفلت فدائے وحدہ لاٹریک ہی کا بندہ ہے نہ کہ کسی غیر خدا کا محتاج ۔ میری غفلت اور میں میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں ۔ خدائے غفور و رحیم محج اور میں میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں ۔ خدائے غفور و رحیم محج خض دے اور میری تو بہ قبول فرما۔ "اکستغفر کی واقعوم کی واقعوم کی اندی کہ میں تو بہ کرتا ہوں ۔ "استغفر کے اور میں تو بہ کرتا ہوں ۔ "استغفر کے اور میں تو بہ کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔ "استغفر الله "میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور نیری ہی عبادت کرتا ہوں ۔

نفس لوامہ خود سرزنش کر ماہے۔

اگر بھلائی پاہتے ہو تو آؤاور صراط مستقیم پر حل پرو ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

ال داسة پر چلنے اور استقامت کے ساتھ اسے بکڑے رہنے والوں کا حاقی و مددگار ہوتا ہے ۔ بس جلدی کرواور تو ہو واستغفار کرکے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور معافی اس طرح مانگو جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے ۔ آدھی رات کے بعد گڑ گڑا کر اس سے معافی کے طلب گار ہو جا وًا ورا ہے جھوٹے تو کہ آتو ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن کیا بندگی کا یہی طریقہ ہے جس پر تو اب تک عمل بیرا رہا کہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن کیا بندگی کا یہی طریقہ ہے جس پر تو اب تک عمل بیرا رہا

نفس کی یہ کیفیت نفس لوامہ ہے ہمکنار کرتی ہے ۔ تیبی انسان پہلے

اس تو خود کو ملامت کرتا ہے بھراس کی تنبیہ اور سرزنش کرکے اپنی برائیوں

پرنگاہ ڈالتا اور اس کی اصلاح کے لئے آمادہ کرتا ہے تاکہ نفس مطمئنہ تک اس

کی رسائی ہوجائے ۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس لوامہ وہ ہے جو اپنی انانیت اور خود

سری ہے بازر کھتا ہے اپنے عیوب پر نظرر کھتا اور اس کی تنبیہ و سرزنش کرتا

سری ہے بازر کھتا ہے اپنے عیوب پر نظرر کھتا اور اس کی تنبیہ و سرزنش کرتا

ہمہ عیب خلق دیدن نہ مروت است نہ مردی نظری بخولیشتن کن کہ ہمہ گناہ داری

اپنے نفس ہے کہو کہ اے گذاب بھلا اتنی اکر کیوں دکھا رہا ہے جبکہ تیرے اختیار میں کچے بھی ہنیں ۔ اللہ تعالیٰ حاجی شخ عباس قمی پررحم فرمائے کہ اہوں نے منتھی الامال نامی دلجیپ اور مفید کتاب لکھ کر فاری زبان میں چہاردہ معصومین کے حالات بڑے ہی خوبصورت انداز میں تحریر کئے ہیں ۔ چہاردہ معصومین کے حالات بڑے ہی خوبصورت انداز میں تحریر کئے ہیں ۔ مومنوں کو چلہئے کہ اس سے استفادہ کریں ۔ چہانچہ حضرت زین العابدین کے بیان میں لکھتے ہیں کہ امام موصوف رورو کر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے

#### اوراس پرلعن طعن کرتے تھے۔

### نفس کی لوا مگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمہ ہے۔

غرض کہ مقصور یہ ہونا چاہیے کہ نفس لوا مہ کا درجہ حاصل ہو جائے تاکہ نفس مطمئہ تک رسائی ہوسکے۔انسان کا ایک ایک گھند جو گزر تاہے تو اس کا باطن ہر دفعہ ایک نیاروپ دھارتاہے۔ کبھی تو اس کا نفس بہتھ کی مانند درندگی پراتر آتا ہے اور کبھی بندر کا شیوہ اینا تاہے۔ بندر کا کام تو نقالی ہے۔ چنانچہ ای کی تاس ہو کہ کہنے لگتاہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہاہے لہذا چنانچہ ای کی تاس میں ہو کر کہنے لگتاہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہاہے لہذا فیس مطمئہ کے مقام تک بہتی چاہئے کہ اپنے عیبوں کو یاد کر و تاکہ بتدریج نفس مطمئہ کے مقام تک بہتی جاہئے کہ اپنے آپ اس طرح مخاطب ہوکہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ نفس مطمئہ نہ کہاں میری رسائی ہو سکتی ہو سکتی ہو السبۃ اللہ تعالیٰ کی مددشامل ہوتو میں اس کی طرف لولگانے کے قابل ہو جاؤں السبۃ اللہ تعالیٰ کی مددشامل ہوتو میں اس کی طرف لولگانے کے قابل ہو جاؤں نہ کہ اور بندگی کا راستہ اختیار کر لوں لینی عبداللہ اور عبدالر حمن بن جاؤں نہ کہ عبدالشطان۔

لیں ہمیں چاہئے کہ کم سے کم نفس لوامہ کے حصول کے لئے کوشاں رہیں اور خدا کی عبودیت میں ہم سے جو کو تاہیاں رہ جائیں اس پر اظہار ندامت کرتے ہوئے عاجری اور تضرع سے اس کی معافی کے خواستگار رہیں ۔ اور لوامہ کے بعد کے مقامات سے ہمکنار ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں ۔

عفلت كيول غلبه بالبتي ہے۔

اس موقع پرہم نفس نوامہ کی مناسبت سے ذیل میں حضرت سجاذ کی وہ

دعا یاد دلاتے ہیں جب ابو تمزہ نے نقل کیا ہے۔

مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں گمان کر تا ہوں کہ میں نیک ہوں۔ نیکو کاروں
کی صحبت میں رہتا ہوں اور یہ کہ میرا ہر قدم نیکی اور فلاح اور تیری بندگی کی اجانب اٹھتا ہے نیز یہ کہ میں اظمینان قلب کی دولت سے سرشار ہوں۔ لیکن جانب اٹھتا ہے نیز یہ کہ میں اظمینان قلب کی دولت سے سرشار ہوں۔ لیکن بخر بھی خفلت مجھے پر غلبہ پالیتی ہے۔ میں بندگی کے راستے سے دور جا پوتا ہوں۔ میرے پاؤں کو لغزش ہوتی ہے اور اپنی خود مختاری اور پندار کے زعم میں تیری عبودیت سے گریزاں رہتا ہوں اور غفلت مجھے تیری خدمت کے شرف سے محروم کردیتی ہے۔ "

رات کے بچھلے پہر جب ارادہ کرتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں اور اسے ارادہ کرتا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں اور اسے پروردگار تیرے سابھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں لیکن او نگھ بھے پر غالب آ جاتی

ہے اور میری مناجاتیں او حوری رہ جاتی ہیں ۔"

"اے مالک دوجہاں ۔ شاید تونے تھے راندہ درگاہ کر دیااور اپنی بندگی

کے قابل نہ مجھ کر تھے دور کر دیا۔

اس دعاکے بیہ الفاظ بطور نعاص غور طلب ہیں ۔

پروردگار عالم - تو شاید میرا شمار دروع گویوں میں کرتا ہے - تو نے دیکھا کہ میں نماز میں تو "ایاک نعبد " کہتا ہوں اور تیرا بندہ ہوں لیکن اپنی خود مختاری حتیٰ کہ خدائی کا بھی دعویدار ہوں - میری دروع گوئی ہے بھی ہے کہ زبان ہے "وایاک نستعین "کہتا ہوں اور عمل میرا یہ ہے کہ اسباب پر میری نظر ہوتی ہے خدا پر ہنیں - "

میری ان خطاؤں اور لغرشوں کے باوجود تو تھے بخش دے اور گناہوں سے پاک کر دے - بارالہاتو عفور در گزر پر قادر ہے رحم کرنا تیری عادت ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والاہے - لیکن اگر تھے

عذاب دے اور تھے دھتکاردے توبہ بھی بھے پر تیراظلم نہ ہوگاکیو نکہ میں توائی کامستحق تھاکیو نکہ میں دروع گوئی ہے کام لیمارہا۔ ' اے رب العالمین - اپنے پیارے رسول محمد صلی الندعلیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل میں ہماری کو تاہیوں اور ہمارے عیوب کو جانتے ہوئے ہمیں نفس لوامہ عنایت فرما۔ ہر حال میں انابت اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور ابنی نظر کرم ہے محروم نہ کر۔ اگر تو نے تھے چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤنگا۔ '

#### بسم الله الرحمن الرحيم

لَيْااَيْتُهَا النّفُس الْمُطْمُنِنَةُ ازْ جِعِنَ إلى رَبِّكِ رَاضِيةً لَيْااَيْتُهَا النّفُس الْمُطُمُنِنَةُ ازْ جِعِنَ إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةٌ فَادُ خُلِي فِي عِبَادِثِي وَادُ خِلِي جَنَّتِي (سوره الفجر-آيت ٢٠٥٢)

#### رضائے الییٰ کے حصول کاذربعہ اطمینان قلب ہے۔

نفس مطمئنہ کی شرح وتفسیر میں ہم نے جو کچے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا وہ حامل ہے بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام و مرتبہ اس کو

| 1.0  | مناز بدترین غفلت کاعلاج ہے                  |
|------|---------------------------------------------|
| 1-6  | نفس لوامہ خود سرزنش کرتا ہے                 |
| 1.4  | نفس کی لوامگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمہ ہے |
| 1.4. | غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے                    |

کنا چلہے ۔ اس مقام کو حاصل کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ رجوع الی الرب (ار جعنی الی کر بیکر) تک رسائی ہو جائے اور وہ اطمینان قلب و نفس کی الیم منزل ہے جو تسلیم ورصائے عبارت ہے۔

انسان جب نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے تو بندگی کے اظہار کے لئے خدا کی راہ میں اور دین کی خاطر بے دریغ مال خرج کرتا رستا ہے تاکہ اے اطمینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا آزالہ ہو جائے ۔ الیا اطمینان جو اضطراب کی نیزرنج اور وحشت کی ضد ہے۔

#### خدایر مجروسہ اصطراب کاقلع قمع کر دیہا ہے۔

انسان کانفس جو پہلے اپنے آپ پراور اپنے اسباب پر مجروسہ کرتا ہے خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے ۔ حالانکہ نی الحقیقت اس کا نفس ہمیشہ مضطرب و بے چین اور رنجیدہ و ملول رستا ہے تاآنکہ وہ یقین کی منزل مراد نہ پالے لیٹنی یہ یقین نہ کرلے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے وہی قیوم ہے نیز ایسی آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر نے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر نے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر نے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر نے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر نے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے آپ کے اور اس کے لئے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کس بات کار نُح ہوگا کو نہ ہوگا در نہ سے بات کار نُح ہوگا کی نکر بات کار نُح ہوگا کے دواولیا ، میں شامل ہو جیکا ہوگا ۔

الْالْ الْوَلْكِاءَ اللهِ لا خُوف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون . (سوره يونس -آيت ١٢)

 بندگی کے راست پر ثابت قدی ہے گامزن رہے گا اور اس عالم کی تخلیق کے بارے میں اور تو حید البیٰ پر غور و فکر ہے کام لیتا رہے گا تو اس کی رسائی اس مقام تک ہو جائیگی جہاں اسے اطمینان قلب حاصل ہو گا اور کسی قسم کے انظراب اور وحشت کا سامنا کرنا نہ پڑے گا۔

"النّذِينَ اُصنُوا وَ کَانُوا يَتَقُونَ "
"النّذِينَ اُصنُوا وَ کَانُوا يَتَقُونَ "
(سورہ یونس - آیت ۲۳)

آج کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مصائب کفر کا نتیجہ ہیں۔

ہم دیکھتے ہوکہ آج کے دور میں سارا عالم انسانیت خواہ اس میں مسلمان ہوں یا بہودی ، نفرانی ہوں یا دوسرے مادہ پرست، سب کے سب وحث واضطراب کاشکارہیں۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں خود بھی اے محسوس کرتے ہیں اور آئے دن اخبارات ورسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں جن سے سپہ چلتا ہے کہ کرہ ارض پر بی نوع انسان کی زندگی و بال جان بن کی ہیں جن سے سپہ چلتا ہے کہ کرہ ارض پر بی نوع انسان کی زندگی و بال جان بن کی ہیں جن سے سپہ چلتا ہے کہ کرہ ارض پر بی نوع انسان کی زندگی و بال جان بن کی ہیں جا ہو ہوں ہو کہ امر ہونے ہر شخص کاراحت و آرام ہی چھین لیا ہے ہوں ہو کہ امر ہونہ ہوکہ امر ، ریئس ہوکہ عامته الناس، سب چاہے وہ لکھ پی ہوکہ ارب بی ، فقیر ہوکہ امر ، ریئس ہوکہ عامته الناس، سب بی پریشانی میں بسلا ہیں کیو نکہ وہ تو حمید کے راستہ سے دور جا پڑے ہیں ۔ تو حمید سے روگر دانی کالازی نیتجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پرادرا ہے اسباب پر مجروسے کئے رہتے ہیں اور ای وجہ سے حزن و ملال اور خوف و دہشت سے اسباب پر مجروسے ہمیں ملآ۔ چنانچہ اگر وہ دنیوی اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کمیدہ ہمیں ملآ۔ چنانچہ اگر وہ دنیوی اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کمیدہ ہمیں ملآ۔ چنانچہ اگر وہ دنیوی اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کمیدہ ہمیں ملآ۔ چنانچہ اگر وہ دنیوی اسباب و وسائل سے محروم ہو جائیں تو کمیدہ

خاطر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مال و اولاد اور معاشرے میں اپنی عزت وآبر و کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہمیں دوام حاصل ہے اور وی ان کے حاجت روا بھی ہیں۔ لہذا جب ان میں ہے کوئی کی بھی ان کے قبصنہ وتصرف میں ندرہے تو اہنیں سخت رنج اور قلق ہوتا ہے - اور فوری پریشانی لاحق ہوجاتی ہے ۔ طرفہ یہ کہ دنیوی اسباب پراس حد تک ان کا مجروسہ ہو تا ہے اور اہنیں دنیوی امور میں ان کے کارآ مد ہونے پراتنا یقین ہو تاہے کہ تنیجناً ساری حدودے تجاوز کر جاتے ہیں اور قناعت کادامن بائھ سے جا تا رہتاہے۔ لا کھوں کی دولت بھی ان کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی ہنیں ہوتی ۔ سينكرون علاقے صح كرلينے اور بے شمار ممالك يرقب جمانے اور جاہ و جلال کے نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی حرص و طمع ختم ہنیں ہوتی ۔ ہر وقت یہی فکر دامن گیررہتی ہے کہ ان کی احتیاجات و خواہشات کی تکمیل کے لئے یہ سب کچے ناکافی ہے - ان کا اضطراب برحمای جاتا ہے کہ اب کیا ہو گا كيونكه وه اميد كے بجائے نااميدي اور آس كے بجائے ياس كى كيفيت ميں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ غرضیکہ مال واسباب اکٹھا کر کے بھی وہ چین ہے ہنیں رہ سکتے -اس کے برعکس جو لوگ ولایت اعلی کے رتبہ پر فائز اور تو حید کے راستہ پر گامزن ہوں اہنیں نہ تو کسی قسم کا خوف دامنگر ہو تاہے اور نہ کسی غم واندوہ

الآور المرابية الله لا خوف عليهم ولا هم يحز نون "الآون أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحز نون المرابية الله لا خوف عليهم ولا هم يحز نون المرابية المرابية

کیونکه ان کا مجروسه صرف مبده اصلی و ازلی و ایدی تعین ذات خدادندی پر بوتائے۔

#### میں میں کی رٹ لگانا جھوڑ دے۔

لیں انسان کو چلہے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرتابی ہے ڈر تارہے اس کفرے تو ہہ کرلے جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور بڑھتا ہی جارہا ہے سوچ تبجہ ہے کام لے اور یہ جلنے کی کو شش کرے کہ وہ خودکون ہے بیعنی پہلے اپنے آپ کو بہچلنے کی فکر کرے ۔ میں میں کی رٹ لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقیر و ماج بندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے ۔ تو اپنی کسی شے کا مالک مہنیں ۔ نہ اپنی ذات کی ، نہ اپنے نفع و نقصان کا ، نہ اپنی موت وزیست کا اور نہ قبیامت کے دن کا۔

جب تك يه بات اس ك تجه سي د آجائ اوراس كفر سے جو، اب بخت ہوتا جا، باب توب يد كر فرا ور شرك سے ابت آپ كو بچائے كى فكر ندكر بخت ہوتا جا، باب توب يد كر فرا ور شرك سے ابت آپ كو بچائے كى فكر ندكر سے اور سے اور كى نجات منىن بنس جان لوكد نتجاراكوكى مالك ہے جو قيوم ہے اور سي بنس آئى بلكہ غيبى طاقت نے تجسي يہ حيات سي الى بلك غيبى طاقت نے تجسي يہ حيات مستعار عطاكى ہے ۔ كائنات كا ہر ذرہ اسى عالم الغيب كے دامن سے وابست

" فسبحان الذي بيدا ملكوت كل شي ي واليم

(مورہ نیس -آیت ۱۹۳) تم بھی موجودات عالم میں سے ایک ہواور اجزائے عالم بی متباری مستی کے معالم ہیں میں۔

#### كائنات خداكى مكيت اور سارے موجو دات اس كے بندے ہيں

انسان کو چاہئے کہ وہ خود کواس کا بندہ اور غلام جانے نیز ساری کا مخات
میں اس کی بادشناہت پر یقین رکھے ۔ خداوند عالم نے آزان مجید میں باربار
ارشاد فرمایاہے جبکہ ہم بد بخت ہیں کہ اس پر کان ہنیں دھرتے بعیٰ ۔
ارشاد فرمایاہے جبکہ ہم بد بخت ہیں کہ اس پر کان ہنیں دھرتے بعیٰ ۔
"کہ صلک السموات والگر ض لِلّه مافی السّموات و مافی الگر و ض الله مافی السّموات و مافی الگر و ض ملکت مہمارا اپنا وجودا در عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ کا بُنات اس کی ملکت ہے ۔ کسی کو نہ دوام و بقا ہے اور نہ کسی کا وجوداس کی قدرت سے بے نیاز ۔
جسکی کو نہ دوام و بقا ہے اور نہ کسی کا وجوداس کی قدرت سے بے نیاز ۔
حتی کہ سانس لینے پر بھی تمہیں اختیار ہنیں ہے ۔ کسی کی مجال ہنیں کہ اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکے ۔ اسباب اور وسائل ہیچ ہوکر رہ جائیں اگر خداک مرضی نہ ہو۔

## مال و دولت كسى كام نهين آتے۔

یچاراانسان یہ گمان کر تاہے کہ ملک اور حکومت، مال ورولت اور جاہ و تروت ہے اس کے تمام کام نکل سکتے اور مادی حاجتیں پوری ہوسکتی ہیں۔ کیا تم دیکھتے ہنیں گئتے ہی الیے اوگ ہیں جن کے ہاں دولت کے انبار لگے ہیں اور انہوں نے اربوں روپید اکٹھا کر لیاہے لیکن جب کوئی بیماری اسمنیں گھیر لیتی ہوتی تو یہ ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور فائدہ مند ثابت ہنیں ہوتی ہوتی ہمان تک کہ ان کی موت واقع ہوجاتی ہے موت کے مقابلہ پراس کا مال کسی مان کہ ان کی موت واقع ہوجاتی ہے موت کے مقابلہ پراس کا مال کسی طام نے آیا اور وہ اپنے آپ کو بھی موت سے نہ بچاسکا۔ بیماری کا علاج اور شفاتو

فداکے ہائتہ میں ہے۔ محض دولت کے بل ہوتے پر کوئی دعوی مہنیں کر سکتا کہ دوسمت اور تندرستی بھی خرید سکتا ہے۔ سر و سر و ور موں رسر سر رس "ماا غنیٰ عنه ماله و ماکسب

(سوره لهب-آيت ٢)

#### ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان ویدی-

مستطرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے آثار قدیمہ کی کندائی کے دوران ایک صندوق ملا جس کے اندر ایک حنوط کی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی ۔ سپتہ حلاکہ یہ توکسی ملکہ کی لاش تھی قدیم مصرمیں یہ رواج تھاکہ فراعنہ اوراس زمانہ کے امیر کمبرلوگوں کی لاشوں کو مومیائی یا حنوط کے عمل کے ذریعہ محفوظ کر دیا جاتیا تھا۔

ای صندوق میں لاش کے ساتھ ہے شمار قیمتی جواہرات بھی پائے گئے اورایک شختی بھی جس پر ملکہ نے اپنی موت کے وقت بطور وصیت عبارت کندہ کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میری سلطنت میں جب قطبرا تو نوبت یہاں بتک بہنی کہ میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدلے روئی کا ایک نگڑا میر آ جائے لین مجھے روثی کا نگڑا بھی نہ مل سکا اور بالاخر میری موت واقع ہوگئی ۔ پس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی مہنیں جا لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ مال و دولت سے ہر چیز خریدی مہنیں جا آزادی اور اختیار رکھتے ہیں ۔ ذراا بن آ تکھیں کھولوا ور دیدہ عبرت نگاہ سے و بیس من سرت لوگ یہ خوال ور دیدہ عبرت نگاہ سے و بیس من سرت لوگ ہو ہوگا ہے کہ سے تک خدا کی مرضی نہ ہو تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں بستا نہ ہو جاؤ ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو

تم چاہے سارے جہاں کی دولت اور وسائل جمع کرلو نچر بھی کسی کام کو انجام وینے میں تم کامیاب ہنیں ہوسکتے۔

حجاج بن يوسف كاسردى ميں تصفحر كامرنا۔

کہتے ہیں کہ جماح بن یوسف پر مرنے سے پہلے سردی کااس قدر شدید حملہ ہوا کہ متعدد لحاف اوڑھنے کے باوجود اس کی کیکی کم نہ ہوئی ۔ آگ کی انگیسٹی اس کے بستر کے چاروں طرف رکھدی گئیں لیکن سردی کے زور کو کم نہ ہونا تھا نہ ہوا ہماں تک کہ آگ کی گرمی ہے اس کے جسم کی جلد تک بھلس نہ ہونا تھا نہ ہوا ہماں تک کہ آگ کی گرمی ہے اس کے جسم کی جلد تک بھلس گئی ۔ نچر بھی وہ بھی کہتارہا کہ سردی نے اسے دبوج لیا ہے اور اس کا جسم کا نپتا رہا۔ بالاخرای حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی ۔

بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت منظور نہ تھی لہذا آگ آتشدان یا لحاف اور قالمین کیا فائدہ جہنچا سکتے تھے۔ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں اور شفادینا اس کے انعتیار میں ہے جبتک وہ نہ چاہے اسباب دنیوی اپنااثر ہمیں دکھا سکتے کیونکہ اسباب بھی تو اس کے پیدا کر دہ ہیں۔

اطمینان نفس کے لئے توحید پر مصبوطی سے قائم رہنا صروری ہے۔

ہمارے پیش نظر مقصدیہ ہونا چلہے کہ تو حید کے راستہ پر مضبولی کے ساتھ قائم رہیں ۔ کفراور شرک ہے تو بہ کرتے رہیں تاکہ تو حید کے راستہ سے تعطیف بائیں ۔ یہ نہ ہوکہ کجی تو حید کی باتیں ہوری ہیں اور کبھی کفرو نرک والی حرکتیں سرزد ہورہی ہو۔ لیعنی محراب و منبر میں تو تصیحت آمیز بیان اور استغفر اللہ کے ذریعہ ضدا کی بخشش کے طلب گار ہے ہوا ور جب اپنے گھر پہنچ ہویا بازار میں نکلتے ہو تو متہارارویہ ہی بدل جاتا ہے۔ گویا کفر اور ایمان کو ساتھ ساتھ لئے چلتے ہو۔ کبھی یہ اور کبھی وہ۔ یہ روش تو حید کامل کے منافی اور اطمینان نفس کی کیفیت ہے دور نے جانے والی ہے جس سے احتراز ضروری اطمینان نفس کی کیفیت ہے دور نے جانے والی ہے جس سے احتراز ضروری

مواکی مرضی ہوتو وہ اپنا دوست بنا لے اور ممہیں قرار و اطمینان کی کیفیت نے نواز دے ۔ بس چاہئے کہ اپنے آپ کواور اسباب مادی کو الند تعالیٰ کے ارادہ کا پابند تصور کریں ۔ سب کے سباسی کے ادنی اضارہ کے محتاج ہیں چاہے چیونئی یا تجوٹے ہے تجوٹا کیڑا ہو کہ قوی سکیل ہاتھی ۔ عرش سے فرش کی ہرچنو کی مالی حرکت اس کی وقیوم کی تابع اور اس کا ارادہ سارے نظام کا گنات پر محیط ہے ۔ ہمذا اس نکھ کوگرہ سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سواکوئی معبود ہنیں اور اس کاکوئی شریک ہنیں ۔ معبود ہنیں اور اس کاکوئی شریک ہنیں ۔

#### خودکو مالک تصور کرناجہالت ہے۔

الی صورت میں تم اپنے آپ کو کس طرح کا شریک تھم ہراتے ہو و ذرا اپنے نفس سے پو چھوکہ میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن ایساکیوں نہ ہوا - ایسااس لئے ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعویدار ہو حالانکہ نہ تو متہاری جان ، نہ تہمارا مال اور نہ متہاری اولاد متہاری ملکیت ہے - بیں یہ خیال نہ کروکہ تکلینیں اٹھا کر دولت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ متہارے پاس رہے گی - جانے جب وہ متہارا سائد تجوڑے تو افسوس کرتے ہو - یہ متہاری جہالت

منسي تو اور كيا ہے كہ اپنے آپ كو مالك و مختار تجھ ينتھے ۔ جو مال اللہ نے عارضي طور پر عنایت فرمایا تھااہے تم نے برغم خود اپنا تبھے لیا۔ ہاں شرعی حدود میں رہتے ہوئے مالکانہ حقوق جمآنا جائز ہے اور ایسا مال محفوظ بھی رہمآ ہے۔ اس کے علاوہ جو مال و دولت ہائتہ آئے وہ حرام ہے جس پر ملکیت کا تمہیں کوئی حق ئېنىي - اتىق نەبنوادر د چوكە نەكھاۋ - اس مغالطە مىں نەر بوكە مال و دولت کے حقیق مالک تم بی او - حقیقی مالک تو الله تعالیٰ ہے ۔ محنت کے ذریعے کمائی ہوئی یا ور نئہ میں ملی ہوئی دولت پر متہارا شرعی حق توہے لیکن کہمیں امیسانہ ہو کہ ئم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کر بیٹیواور خود کو اسل مالک خیال کرنے

## ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں۔

اوااد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس پر ماں باپ کاحق ہے اسی طرح باپ کا یہ فرمن ہے کہ اولاد کے کھانے اور کمیڑے کا بندوبست کرنے ۔ "وَعَلَى أَلْمُولُو دِلَهُ رِزْقُهِنَّ وَكِنْسُوتُهُنَّ بِالْمُعُرُونُ

(سوره البقره -آيت ٢٣٣)

نیزمال کی یہ ذمہ داری ہے کہ بحیہ کودودھ بلائے۔ "وَالْوَالدِاتُ يُرْضِعُنَ أُولاً دُهُنَّ حُولينِ كَامِلَيْنِ ( مورد - البقره آيت ٢٣٢)

لیکن ای مخمنڈ میں نہ رہناکہ خور کواپنی اولاد کارب تجھنے لگو۔ تم کہتے ہوکہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑاکیا۔ ہے۔ لیکن تم نے کہاں

ے اس کو بڑا کیا ، بڑا تو اس کو خدائے بزرگ نے کیا ہے ۔ ہاں متہمیں اس کا فرا معید بنایا اور متہاری حیثیت واسط سے بڑھکر ہمیں ۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ولوں میں بچری محبت ڈال دیتا ہے جانچہ ماں تو اپنی نیندیں حرام کر لیتی ہے اور مصیبتیں اٹھا کر اس کی پرورش کرتی ہے ۔ لیکن بچہ کو جو دودھ باتی ہے کیا اس کا اپنا پیدا کردہ ہے ، پھر ماں کے جسم کو کس نے یہ صلاحیت عطاک ہے کہ وہ اپنا وددھ بچہ کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جزو بدن بن جائے ، ۔ خداکی ابنا دودھ بچہ کے منہ تک پہنچائے تاکہ اس کا جزو بدن بن جائے ، ۔ خداکی جست کے سواکس نے یہ استام کیا ہے ، اس صورت میں متہار ہے گئے اس کا کیا جواز ہے کہ اپنے آپ کو بچ کا ، لاپ تصور کر لو ۔ یہ سراسر بیجا دعویٰ ہے حق کر متہارے لئے بچہ پر اپنا حق جمانا نا بھی جائز مہیں ۔

#### میری کیا حقیقت ہے کہ اولاد پر حق اطاعت جہاؤں؟

ہماں اس کی و صناحت سنر دری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت واحترام اور ان سے محبت شرکی احکام کی رو سے اولاد کا فرض ہے لیکن یہ بتلانا مقصور ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گر دانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتلاؤں ،

سائقہ می اولاد کو بھی یہ یادر کھناچاہئے کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام و تکریم کرتے رہیں اور دل میں ہر گزائ خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہیں اس کے برعکس ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی خدمت کے لئے پیدا کر دیتے

| صفحهم | ياب پنجم                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-9   | نسائے الہیٰ سے حصول کا ذریعیہ اطمینان قلب ہے                                                     |
| 11.   | ماے ہی کے موں موریت یا ہاتا ہے ،<br>مدایر بجروسہ اضطراب کا قلع ، قمع کر دیباہے                   |
| 311   | ج سے دور میں بنی نوع انسان سے سارے مصائب کفر کا                                                  |
| 114   | نیجہ ہیں<br>میں ، میں کی رٹ نگاتا حچوڑ دے                                                        |
| 118   | یں میں اس<br>کا تنات خدا کی ملکیت اور سارے موجو دات اس کے بندے                                   |
| - 110 | ہیں<br>مال و دولت کسی کام نہیں آتے                                                               |
| 110   | ا مک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے وی                                                    |
| 114   | حجاج بن یوسف کاسردی میں محصفھر کر مرنا<br>اطمینان نفس کے لیے تو حمد پر مصبوطی سے قائم رہنا ضروری |
| 114   | خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے                                                                   |
| 11A   | ماں باپ بھی فی الحقیقت اولاد کے مالک نہیں                                                        |
| 119   | میری کیا حقیقت که اولا دپر حق اطاعت جنگاؤی                                                       |
| 14-   | تقوی اور پر سرگاری پر تسلسل کے سات قائم رہنا چلہے                                                |
| INI   | نفس مطمئنہ خوف اور غم واندوہ ہے بچار ہتا ہے                                                      |
| IFF   | اولیا الله کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف وامن<br>گرنہیں ہو تا                          |
| 1814  | حضور اکرم کالینے فرزند ابراہیم کی موت پر گریہ بحناں ہونا                                         |
| 146   | رحمت الهي كي طلب يه كه نفسانيت!                                                                  |
| 170   | المام حسین کے آخری بار رونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت                                               |

# . تقویٰ اور پر ہمیزگاری پر تسلسل کے ساتھ قائم رسنا چاہئے۔

اظمینان قلب کے متعلق میں جاسما ہوں کہ مزید وضاحت کروں ٹاکہ توحید کے راستہ پرقائم رہنے اور لاالہ الااللہ پرکامل یقین رکھنے میں انسان طمانیت کے اصل مقام تک پہنچ جائے لیکن یہ بیان کافی طوالت کا مقتصلی ہے میں نے اوپر جو آیت ٹریفہ درج کی ہے اس پر توجہ کے سابحہ عور کریں کہ میں نے اوپر جو آیت ٹریفہ درج کی ہے اس پر توجہ کے سابحہ عور کریں کہ

رسر كرورس له الموكر خُوف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزُنُون ؟ "الآران الولياء الله لا خُوف عَلَيْهِم ولا هم يَحْزُنُون ؟ الذِين المُنُواوك انوايت قُون كانوايت كانون كانوايت كانوايت

(سوره يونس -آيت ٢٢، ١٢)

اولیا الله جہنس نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی غم میں بسلا ہوتے ہیں آخرکون ہیں ہے وہ لوگ ہیں جوایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اپنا شعار بنالیعے ہیں ۔ ہمام غرریافت کرتے اور زید و پر ہمزگاری پر عمل پیرا رہتے ہیں ۔ جب کوئی لفزش ہوجائے تو فوری استغفار کرتے ہیں تاکہ جادہ تو حید ہے انحراف نہ ہونے پائے ۔ اور ایمان واثق اور اطمینان کا مل کی منزل سے ہمکنار ہون ۔ کیونکہ ولایت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہوجائے تو مجرا ہنیں نہ تو معدا کے سواکسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے غم و اندرہ میں بستلا ہوتے ضوا کے سواکسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے غم و اندرہ میں بستلا ہوتے

### لفس مطمئنة خوف اورغم واندده سے بچار ستا ہے۔

اگران کے کام بنتے نظر نہ آئیں تو وہ رنجیدہ اور ملول ہمیں ہوتے۔
اولاد مرجائے بھر بھی اہنیں پرواہ ہمیں ہوتی۔ مال حلاجائے تو کوئی افسوس
ہمیں ہوتا۔ صبرو شکر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ تیہ سب کچے جس کا دیا ہوا
تھااس نے والیس لے لیا۔ جس نے جان دی تھی اس کے حکم سے والیس لے لی
گئے۔ بھر غم کس بات کا ۱۰س کی مصلحت میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہوتا ہے لیں وہ
حزن و ملال اور غم و انددہ کو دل میں جگہ ہمیں دیتے کہ اس کی مصلحت سے
روگردانی نہ ہونے بائے۔

سیں اور میری آزادی وخود مختاری "کاراگ الاینا چھوڑدو۔اوریہ کہوکہ
" میں تو بندہ ہوں اور میرے سب کام میرے مالک کے اختیار میں ہیں۔ میری
روزی کس کے اختیار میں ہے "کیا میرے مال اور میری تجارت میرے رزق کا
ذریعہ ہیں ؟اگر میں ایسا خیال کروں تو کافر ہو جاؤنگا ۔ کیونکہ جس نے مجھے پیدا
کیا ہے وہی میرا روزی رساں ہے ۔ ونیا میں جب تک زندہ ہوں میری روزی
اس کے ذمہ ہے اور جب بہاں ہے رخصت ہو جاؤنگا تواس وقت بھی اس کے
رخم و کرم کا محتاج رہونگا۔اس دنیا کارزق اور بعداز مرگ عالم برزخ میں بھی
مخھے رزق پہنچانے والا وہی ہے ۔ وہی تو ہے جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق بہم
بہنچا تا ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔"
بہنچا تا ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔"
بہنچا تا ہے اور اس نے موجود وجود رہا کی مناسبت سے رزق بہم
بہنچا تا ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔"

(سوره آل عمران -آیت ۱۲۹)

اولیا ، الله کو آئندہ پلیش آنے والے واقعات کا بھی خوف وامنگیر نہیں ہو تا۔

اولیا اللہ کوآئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف ہنیں ہوتا۔ نہ
توان کا ماضی ا ہنیں بدحال کر تاہے اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات
کے بارے میں وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ مستقبل میں جو کچے بھی ان پر گزرنے والا
ہواس کی فکر اس لئے لاحق ہنیں ہوتی کہ نہ معلوم کل تک وہ زندہ بھی رہیں
گے یا ہنیں۔ بھر کل کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا
حاصل ۔ مستقبل کا حال تو معلوم ہنیں۔ پس ہرچہ بادا باد کمکر صبرے کام لینا

ہ بیش پیش آنے والے واقعات کی فکر میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں عالانکہ انہنیں یہ بھی خبر ہنیں کہ ایک ہفتہ کے اندر کیا کھے رونما ہوسکتاہے۔

لیکن جو تخص اولیا اللہ کے زمرہ میں شامل ہوجائے اور نفس مطمئنہ
کے مقام پرفائز ہوجائے وہ اپنے مستقبل کی فکرسے بے نیاز ہو جا تاہے ۔ اس
لئے کہ وہ بچھتاہے کہ جوکچے پیش آنے والاہے اس پراسے کوئی اختیار ہنیں اور منداس کو اپناخق خیال کرتا ہے ۔ بلکہ وہ اس بات پریقین رکھتاہے کہ اے فلاوند ۔ میرامقدر، میری زندگی اور میراسب کچے تیرے ہاتھ میں ہے ۔ میں تو تیرا بندہ ہوں اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہے اس کا بچھے پورا اختیار ہے ۔ اگر میری زندگی کا کچے صعبہ باتی ہے تو اس کے لئے اسباب اور سامان ہیں کرتا حیات میرا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے ۔ میں اپنے آپ کو تیہنا خیال ہنیں کرتا حیات میرا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے ۔ میں اپنے آپ کو تیہنا خیال ہنیں کرتا

کیونکہ تومیراولی اور سرپرست ہے۔ ریور نور کی میں دور ار و اللہ وکری النوین امنوا

(سوره البقرة - آیت ۲۵۰) كذالیک بان الله مؤلی الذین امنوا وان التکافرین لا مؤلی کُفتم

(سوره محد-آیت ۱۱)

اور بچھ سابزرگ اور قوی جس کا سرپرست ہو، اے کس چیز کا خوف یا اندیشہ ہوسکتا ہے نہ تو اسباب دنیوی ہے محرومی کا غم اور نہ اپنے مستقبل کی فکر ۔ میں نے تیرے آگے سرتسلیم خم کر دیا ہے اور تیرے سوانہ تو کوئی دو سرا آقا ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں ۔

حصنوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کالبینے فرزندا براہیم کی موت پرگریه کناں ہو نا۔

اولیا الندگایہ کام بہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے کھو جانے پر حزن و ملال کا اظہار کریں ۔ کوئی اگر پو تھے کہ بھررسول الند صلی الند علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیم السلام کے حزن و ملال کاکیا جوازے ۔ لیعنی حضور اکرم صلی الند علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت پر آنسو بہائے تھے نیز حضرت حسین علیہ السلام نے بھی تواپنے حکر گوشہ کو گود میں اٹھالیا تھا اور اسے بیار کر کے رونے لگے تھے یہ غم واندوہ کا اظہار بہیں تواور کیا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو نعدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس بہیں کا جواب یہ ہے کہ اول تو نعدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس بہیں کا جواب یہ ہے کہ اول تو نعدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس بہیں

کرنا چلہے ۔ ہمارا اور مہہارا اظہار مسرت والم ہمارے نفس کی خواہش کا تابع ہوتا ہے کہ ہائے میرا بچہ کسے مرگیا اس کی موت کیوں واقع ہوگئ ؟ اسی رخ و غفہ علی میں ہم پر غیظ و غفب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عرزوں کی موت پر صبر کا دامن ہا تھ سے تجوڑ دیتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے ہا ندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس طیح تو حضرت عررا ئیل کے بھی ظرار سے نگرے کردیں ۔ کہ ہم نے میرے بچہ کوکیوں مارڈالا ، غرض یہ کہ اپنی جہالت اور اپنی انانیت کے اظہار میں کوئی کر ہنیں اٹھار کھتے ۔ لیکن اولیا ۔ اللہ کا طریقہ بالکل دو سرا ہے ۔ جب مجمی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا حکم دیتا ہو وہ نسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں ۔ موت کا حکم دیتا ہو وہ نسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں ۔ موت کا حکم دیتا ہو وہ نسی خوشی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں ۔ مقول شاع ۔

این جان عاریت که محافظ سپرده دوست
ردزے رخش به بینم و تسلیم وے کنم
شاعرنے کیاخوب کہاہے کہ میری حان تو میری ملکیت نہ تھی۔ای نے
دی تھی ای نے لے لی۔جب اپن جان کے بارے میں یہ تصور ہو تو بھر اولاد
اور دوسرے اعزا واقارب کے مرنے پر کیاغم ہو سکتا ہے۔کیونکہ " یہ تحریبی ویٹویٹ " وہی ہے۔

رحمت البئ كي طلب نه كه نفسانيت

۔ آنحصنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر رونا اس غرض سے کہ رحمت البیٰ کا نزول ہونہ کہ ہوائے فضس یا قصا و قدر کے

امور پراعتراض كامظهر-

ای طرح عاشورہ کے دن امام حسین کا عمل رحمت الین کے طلب گار ہونے سے عبارت ہے۔ بہاں تک کہ اس دن حسین کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا حذبہ خود بخود بیدار ہو جاتا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے بیس رحمت الہیٰ کی طلب مقصود تھی نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کا اظہارا ور حکم خداوندی کی بلاچون وچرا تعمیل ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوائے نفس کاکوئی دخل نہ تھا۔

### امام حسین کے آخری باررونے اور نوحہ کرنے کی حقیقت۔

ی شخ شوستری نے امام حسین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسین عاشورہ کے ون چے بارروئے اوریہ کہ چے مرتبہ بھی جب حسین روئے ہیں تو الندے رقم کے طلب گار ہو کر ہی روئے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنی رتمت نازل فرمائے اورای عالم میں ان کے آنسورواں تھے۔

آخری باروہ اس وقت روئے جبکہ ان کی صاحبزادی سکسنے اپناہ ہمرہ بات ہوں سکسنے اپناہ ہمرہ بات ہوں سکسنے اپناہ ہمرہ بات ہوں ہوں کے پاؤں پررکھکر زار و قطار روئے لکس ۔ یہ منظر بڑا ہی دلخراش تھا۔ حسین نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ دست شفقت سے سکسنے کے جہرہ اور سرکو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔

لا تحر فی قلبی بد معک حسرة مادام منی الروح فی جسمانی الروح فی جسمانی الے میری بین این آنووں سے میرے دل کی آگ تیز منہ کرکہ میں ابھی زندہ ہوں۔

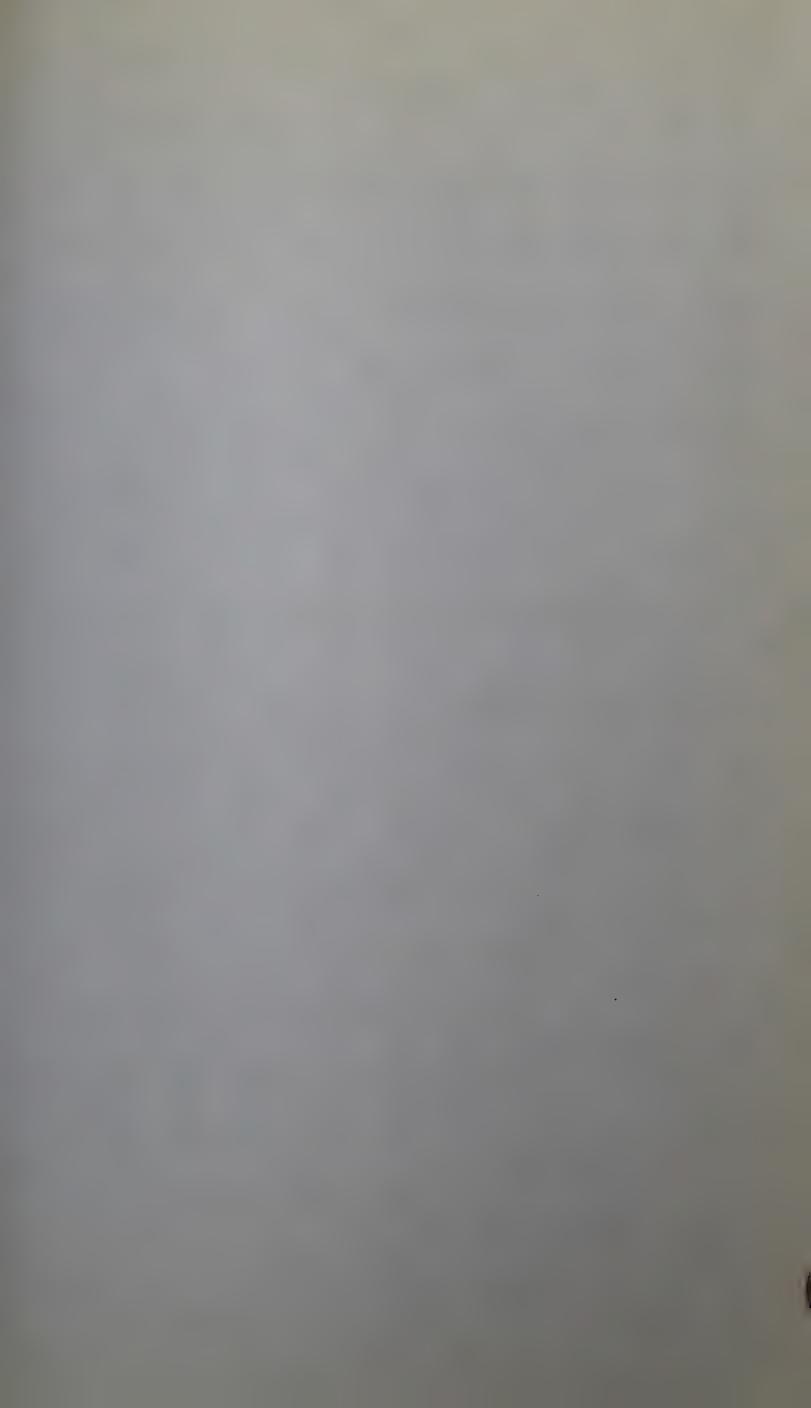

بالشنم

بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله النفس المنطمنية الرجيني الله كربك المائية الرجيني الله كربك كراضية مرفضية مرفضية فاد خلي في عبادي واد مخلي كربتيني كربتيني كالمنتقبية مرفضية مرفضية المناه ال

(موره القجر-آیت ۲۰ تا ۳۰ الله الله مَا الله مَا

#### ارواح عاليك ساته اتصال

ہم نے سورہ الفجر کی مذکورہ آیت کی تفسیر کافی شرح و بسط کے ساتھ

بیان کردی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء علیم السلام اور آسمانی کتب

کے نزول کا اصل مقصد انسان کو اس مقام تک چہنچنے کا راستہ دکھانا ہے جو
اطمینان قلب اور تسلیم ورصاکا مقام ہے اور کسی بھی بشر کے لئے بلند ترین اور
اعلیٰ ترین مرتبہ کا حامل ہے ۔ اور جب وہ اس مقام کو پالیتا ہے تو وہ رسول الله
صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بست کی ارواح عالیہ کے ساتھ متصل

بوجاتا ہے۔

اس سلسلہ میں مزید وصناحت کی خاطر زیارت شریف امین اللہ کی جانب متوجہ ہونے کی صنرورت ہے تاکہ حقیقی معنوں میں نفس مطمئنہ کا

### مفہوم وانشح ہوسکے ۔

# زیارت امین الله نهایت اتم مجھی ہے اور جامع مجھی۔

سب سے پہلے تو یہ دیا مانگو کہ "اللھم اجعل نفسی مطمنینة ربقدر کی "اور ہر چند کہ زیارت امین اللہ اس کے بقدر اور بہت ہی مختصر سے لیکن کی بات تو یہ ہے کہ اس کا شمار سب سے معتبر اور جامع زیارات میں ہوتا

مؤمنین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ زیارت اسین اللہ کا دیا ہی نظمی سے میں زیادہ پر مشمل مہنیں لیکن اسین اللہ کا دیا ہی نظمی سے بھی زیادہ پر مشمل مہنیں لیکن بہت میں اور فضائل کے استبارت اسے سب پر فضیلت حاصل ہے، اس کے جواب میں مرض کرتا موں کہ وہ کمیت میں تو کم ہے لیکن کیفیت میں بہت بلند مرتب رضتی ہے اگر لوئی شخص اس زیارت شریف کو قامبند کی مقامات عالمیہ کا طالب بوتو وہ معنوی اعتبارے بے شمار تعمتوں سے نوازا جائے گا۔

# زیارت امین ائندکی تفسیل -

جو شخص امام کو امین الند کئی حیثیت سے جی بن کے گاتو ای سے نے وہی کائی ہوگا۔ شرطیہ ہے کہ پورے یقیمین ادر استدرک ما تند، مام سے مخاطب ہو کر یوں عرض کر ہے۔

ہو کر یوں عرض کرے۔

آپ تو خدائی خرانوں کے مالک بین ۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جو کچھ

بھی ملتاہے وہ آپ ہی کے واسطہ سے ملتاہے۔ " یہ صرف زبان سے نہ کمے بلکہ ول میں بھی اس پر کامل یقین ہو۔

بعدازاں یہ الفاظ کے جائیں ۔

ر ورورورور کی بین کوای الله حق جهادید. اینی میں گوای دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ جیسا کہ اس کاحق تھا۔ گویاآپ نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

محجے دراصل کمنی اعتبارے اس زیارت کی اہمیت دکھانا مقصود ہے۔ حصور قلب اور عقیدہ رائج کے ساتھ اتنا بھی کر لیا جائے تو کافی ہے ولیے اس کے فضائل ومطالب کی تفصیل تو خاصی طویل ہے۔

اولین شرط تو قلب کااطمینان ہے۔

"اللهم الجعل نفسی مظمنینه بقدرگ"
اے خدا - اپن قدرت بے پایاں سے میرے نفس کواطمینان عطافرما۔
اگر بلند تر مرتبہ چاہ آہے تو وہ مقام، سلمان محمدی اور ابوذر غفاری کا ہے جو نفس النی اور محمد سلی الندعلیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیهم السلام سے اتصال کا

اس آیہ شریفہ میں نفس کا لفظ روح سے عبارت ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم ای کے زیر نگین ہے۔ اوریہ جسد خاک دراصل ای کی کار فرمائی اورای کے احکام کی تکمیل کا دسلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ بات ہنیں کہ آیا اینتھا النفش المم میں نفس سے مرادانسان کا یہی پیکر ہوجیسا کہ ہم کہتے ہیں میں آیا المم میں نفس سے مرادانسان کا یہی پیکر ہوجیسا کہ ہم کہتے ہیں میں آیا

| صفحة يمر | ا حشق                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 146      | باب سم                                                     |
|          | ارواح عاليه کے ساتھ اتصال                                  |
| IVA      | زیارت امین الله نہایت اہم بھی ہے اور جامع بھی              |
| IFA      | زیارت امین الله کی تفصیل                                   |
| 14.6     | اولین شرط قلب کااطمینان ہے                                 |
| 14.      | د نیوی اسباب پر بجروسه اضطراب کی اصل وجه ہے                |
| 141      | مال اور اولا دپر بجروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے              |
| 100 4    | خود کشی بھی نفس کی ہے اطمینانی اور بے چسین کااظہمار ہے     |
| 1800     | ولی اللہ کی قبر پر پہنچ کر اطمینان قلب کی دعا ما نگنا      |
| الماما   | میرے مولا کے خرانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی          |
|          | خالی نہیں ہوتے                                             |
| 150      | خداتو اولاد کا بھی ہوتا ہے                                 |
| 140      | سب كا پلين والاخداب                                        |
| 144      | کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والاوی ہے             |
| 146      | ایک موحد مومن کا کنویں میں گرنااور امداد غیبی ہے اسکا صحیح |
|          | سالم بابرنكل آنا                                           |
| IFA      | اولیا اللہ کو مذکوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور مدوہ عمکین    |
|          | بوتے ہیں                                                   |
| 113      | حسین اور زینب اطیمنان قلب کے کامل تمویے ہیں                |
| 100      | شیعہ تو پہاڑ کی مانند مصبوط ہوتے ہیں                       |
| 181      | خداجو کھے چاہتا ہے اس کو بختی قبول کرنا ہی رضاو تسلیم ہے   |
|          |                                                            |

" میں گیا" میں نے یہ کام کیا" وغیرہ - بلکہ یہاں نفس کامطلب ہے کہ انسان کی اصل حقیقت لیعنی اس کی ذات مرادہ نہ کہ اس کا بدن 
بھر مطمئنہ کے معنی ہیں قرار وسکون - جواضطراب اور بے چینی کی ضد ہے جنانچہ جب تک انسان کو اطمینان میر ہنیں آتاوہ ہے قرار کی اوراضطراب میں چے و تاب کھاتاں تا ہے ۔ لیکن آخراس اضطراب کا سبب اوراضطراب میں چے و تاب کھاتاں تا ہے ۔ لیکن آخراس اضطراب کا سبب کیاہے ؟

### دنيوى اسباب ير بحروسه اصطراب كى اصل وجهدے-

آدی کو جب تک خدا کی پہچان نہ ہواور یقین کے مقام تک اس کی رسائی نه ہواس کادل اضطراب ہی کاشکار ہوگا۔ وہ ظاہری اسباب پر تکسیہ کر تا رے گا - اور زندگی کو اپنے کندھوں پر ایک بوجھ کی طرح اٹھائے اٹھائے مجرے گا - مثلاً متمارے مشاہدہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض طالب علم اپنا سبق توبره صنف اور یاد کرتے رہتے ہیں اور حصول علم کے لئے بوی مشقت انھاتے ہیں تاکہ اچھے تمروں سے کامیاب ہوجائیں بلکہ بدی بون ڈکریاں حق کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لیں لیکن جب یہ ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی ادارہ میں اپنیں ملازمت مل جاتی ہے تو مجر اپنے حقوق کے لے کوشاں رہتے ہیں اور بے چینی واضطراب سے بھیا ہنیں چھو ماکیونکہ ان كے خيال ميں البنيں جو كچے طاہے وہ ان كى ذكرى كے شايان شان بنيں يا ايك صراف اورجوہری کودیکھوکہ اے ہروقت عبی اندیشہ نگاستاہے کہ کب اے المعام الموجائے اور ای فکر میں ساتے کہ فلاں سودا کروں یان کروں - غرصیک سبى لوگ اى قىم كا ضطراب كاشكار بوتے رہنے ہيں - حالاتك لااله الا

الله كاكلمه وردزبان ہو تا ہے اور قرآن مجید كی تلاوت بھی كرتے ہیں اور زبان الله كاكلمه وردزبان ہو تا ہے اور قرآن مجید كی تلاوت بھی كرتے ہیں اور زبان سے بھی كہتے ہیں كہ سارے كاموں كا اختيار الله تعالیٰ ہی كوہے لیكن ول میں اس بركامل یقین مہنیں ہو تا اس لئے پر ایشانی میں بستلامہتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اسباب دنیوی ہی کوسب کچے بیٹے ہیں ہے تو
ہیں کہ خدا ہی رب اور پللنے والا ہے ۔ ای کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے اور
وہی مدیرالا مرہے ۔ لیکن حال یہ ہے کہ کفری میں بسلا ہوتے ہیں ۔ خودا پئ
زندگی کو بوجھ خیال کرتے ہیں ۔ زعم یہ ہے کہ دنیوی اسباب ہی کے بل بوتے
پروہ سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سارے بی نوع انسان
کو مستقل بالذات خود مختار اور ہر کام کے سلسلہ میں آزاد تصور کرتے ہیں اور
جب اسباب ان کا ساتھ نہ دیں اور خود کو بے یار ومددگار اور بے سہارا محسوس
کریں تو بھر ا ہنیں پریشانی لاحق ہوتی ہے ۔ کیونکہ دنیوی اسباب تو ان کی
مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ان کے حسب دل خواہ ہر چیزواقع ہوسکتی ہے
مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ان کے حسب دل خواہ ہر چیزواقع ہوسکتی ہے
بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفقودہ اسباب اور وسائل کی ملاش ہی
میں سرگرواں رہتے ہیں اور جب اسباب و وسائل ان کے ہاتھ ہنیں آتے تو
مایوسی کاشکار ہوجاتے ہیں۔

### مال اوراولادير بجروسه حقيقي كفركي علامت ہے۔

اب ایک اور شخص کی مثال لو۔ اس کے ہاں مال و دولت کی افراط ہے اور وہ اپنے تئیں اس کھمنڈ میں مثلاں سآ ہے کہ اس طرح خوش حالی کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو زوال آئی ہے اور اسکی دولت کو بھی کسی نہ کسی دن تو ختم ہونا ہی ہے۔ لیکن وہ جو ہنی اس

حال کو پہنچآہے، غم واندوہ اور حزن و ملال سے بے حال ہوجا تاہے۔ اب تم ویکھوکہ اس کی وہی فرشتوں جسی صورت پر ہوائیاں اڑرہی ہیں اور اس کے چہرے کو کفر کی تاریکی نے ڈھانک لیا ہوگا۔ یہ محض اس لئے کہ غیب پر اس کا ایمان ہنیں ہوتا اور یہ مجھتاہے کہ مال و دولت ہاتھ سے چلی گئ تو سب کچھ جاتا رہا۔

ایک دوسرے شخص کی مثال الی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر پروان چرمھایا اوراس امید پر کہ جب وہ بوڑھا ہوجائے گاتو بیٹیا س کے لئے بڑھا ہے کاسہارا ثابت ہوگا۔ لیکن بیٹے کے مرجانے پر تو اس کا امن و سکون ہی غائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ خداشناس نہ تھا اور اس کی قدرت پر مجروسہ نہ تھا لہذا گریہ وزاری اور ہے تابی و بے صبری کا اظہار کرنے لگتا ہے

# خود کشی بھی تفس کی بے اطمینانی و بے چینی کا ظہار ہے۔

کھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالیا ہوا ہے مایوس کے سواکچے نظر بنیں آتا۔ نیزسارے اسباب اور وسائل مفقود ہوجاتے بیں اور امید کی جھلک بھی بنیں دکھائی دیتی ۔ اس صورت حال ہے دل برداشتہ ہوکر وہ خود کشی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے ۔ جب کسی نوجوان کو روزگار بنیں ملیا تو اپنا گلا کھونٹ لیہ آئے اور زندگی کا بوجھ سنجھ لئے کے لئے اس کے خیال میں بھی واحد ذریعہ ہو سکتا تھا اور چونکہ وہ اس سے محروم ہوگیا ہے لہذا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیا ہے امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیا ہے امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیا ہے امید کا دامن اس کے ہاتھ سے جھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیا ہے معدا کی رحمتوں اور فضل و کرم سے ناامیدی ایمان کے تزلز ل اور بے اطمینانی

کاباعث بنتی ہے اور یہ سرت گفرہے۔ "قُدینیسُوْامِنَ الْاَخِرَ لِاَ کَمَاینسَ الْنَکَفَارُ مِنْ اَصُحٰبِ القبور " (سورہ المحمقد - آیت ۱۳)

### ولى الله كى قبرير بهيج كراطمينان قلب كى دعا ما تكنا۔

غرضیکہ اوپر جتی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب ہے صبری بے یعینی اور اضطراب و پریشانی کی ہیں کہ ایمان کے بغیر آدمی کو اظمینان نصیب ہنیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کامل ہی ہے ۔ پس خدائے تعالیٰ سے جو چیز مانگن ہے یہی اطمینان قلب ہے بیعی "اللھم اجعل نفسی مطمئنة بقد رک "اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر سے نفسی مطمئنة بقد رک "اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر سے کہ خداو ندا میں تیرے ولی کی قبر پر حاضر ہوا ہوں اور جھے سے اطمینان قلب کی فعمت کا طالب ہوں اور بھریہ کے کہ اے امین خدا اے خزانہ دار خدا آپ کا واسطہ درکارہے۔

یں جس وقت تک اطمینان نفس حاصل نہ ہو جائے وہ کفر ہی کی حالت میں ہو تاہے۔ کیونکہ انسان کا بھروسہ اسباب پر ہو تاہے نہ کہ مسبب الاسباب پر جب آدی اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے گئے تو تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجوداپئے آپ کو تہنا محسوس کر تااس لئے اس کا مولا اسباب کے فقدان کے باوجوداپئے آپ کو تہنا محسوس کر تااس لئے اس کا مولا اور سرپرست تو حدا ہو تاہے لہذااس کا امن و سکون کوئی ہنیں چھین سکتا۔ اور سرپرست تو حدا ہو تاہے لہذااس کا امن و سکون کوئی ہنیں چھین سکتا۔ " ذالیک باتن اللّه مُولئی الّذِیْنَ اُمنوا وَاَنَ السَّافِرِیْنَ اللّه مُولئی الّذِیْنَ اُمنوا وَاَنَ السَّافِرِیْنَ اللّه مُولئی الّذِیْنَ اُمنوا وَاَنَ السَّافِرِیْنَ اللّه مُولئی اللّه مُولئی اللّه مُولئی الّذِیْنَ اُمنوا وَاَنَ السَّافِرِیْنَ اللّه مُولئی اللّه مُول

(سوره محد-آیت ۱۱)

میرے مولا کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی خالی ہیں ہوتے۔

اب ہم اوپر بیان کردہ مفہوم کوایک مثال کے ذریعہ واضح کرینگے۔ كسي شهر مين ايك مالدار تخص رسماتها - اتفاق اليها مواكه وبان سخت قحط پڑا جس سے سارے لوگ غیر معمولی مصائب و آلام میں بسلّا ہوگئے۔ (خدا كرے كه بم كسى اليے قط سے دوچار نه بوں - الجمي حال كى بات ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو کچیے ہم پر گزری وہ ہم کسیے فراموش کر سکتے ہیں ) وہ بیان کر ماہے کہ خبر میں لوگ ہر طرف پر بیٹان تھے اور واو بلا مجا ہوا تھا لیکن اس نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ ہنسی خوشی اور ہر طرح کی فکر سے آزاد

اہے کام میں ہمہ تن منمکے ہے۔

اس تخص نے غلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ساری خلقت تو سرامیمگی اور اضطراب کاشکار ہے اور تو خوش و خرم دکھائی دے رہاہے غلام نے جواب دیا کہ میرے آقامے پاس تو دولت کے انبار لگے ہیں مچرکس بات

كالم ہوسكتا ہے۔ ميرے مالك كے فرانے بھر بے برے ہيں۔

وہ بیان کرتا ہے کہ غلام کی اس بات نے بھے پر بڑا اٹر کیا اے اپنے مالک اور آقا کی ظاہری دولت و قوت پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہر طرح کی پریشانی اور فکرے بے نیاز ہو دیا تھا۔ کاش کہ میں بھی اپنے حقیقی مالک و آقا پر بحروسہ كرئاوريہ كنے كے قابل ہو تاكہ ميرے ساتھ خداہے - پھر تھے كئى جنزى ماجت بيونك ميرے فداكے فرانے تو بميشر بحرے مہتے ہيں اور کھی ختم ہنیں ہوتے ۔ دولت ہائے سے جاتی رہے تو میں کہد سکوں کہ میری اصل دولت تو خدا پر بھروسہ اور توکل ہے ۔ جب خدا میرا کارساز ہے تو اسکے آگے میری طاقت و قوت کس شمار میں آسکتی ہے۔

#### خداتواولاد کا بھی ہو تاہے۔

کھی الیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کثیر العیالی سے تنگ آجاتا ہے اور کہا ہے کہ میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے۔ دس افراد کھانے والے ہیں اور سب کا بار میرے دوش ناتواں پرہے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ بیچے اور اولاد بھی خدا کی دین ہیں اور جس طرح تیری ذات کا مالک خدا ہے ان کا مالک بھی خدا ہے۔ کیونکہ جس نے منہ اور دانت دیئے ہیں وہی ان کوروٹی بہم پہنچا تاہے۔ کیونکہ جس نے منہ اور دانت دیئے ہیں وہی ان کوروٹی بہم پہنچا تاہے۔ پھر اے یہ غم بھی کھائے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہے گا اور ان کی پرورش کیے ہوگی۔ لیکن جس طرح خدا اس کا کارساز ہے اس کی اولاد کا بھی وہی کارساز ہے۔ پس چاہئے کہ دل میں الیے خیالات کو جگہ نہ دے اور مگنین نہ ہو۔ مادی اسباب سے امید لگائے رکھنا اور خوف اور مایوسی کا شکار ہوجانا کفر کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس طرح وہ خدا سے دور ہوجاتا ہے۔

# سب كا پالنے والا خدا ہے۔

قرآن علیم میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور کارساز حقیقی ہونے پرجس قدر زور دیاگیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں کیونکہ اصل کار فرمائی اسی کی ہے اور غیر خدا کے اختیار میں کچے بھی ہمیں۔ سی اور تو اور سارے بن نوع انسان سب کے سب پانی کی ایک حقیر ہوند سے زیادہ کچے نہ تھے النہ تعالیٰ نے اپن رحمت ہمیں یہ مقام عطافر ما یا۔ جب تک شیر خوارگ کے عالم میں رہے تو فضل و کرم شامل تھا جس نے ماں باپ کو ہماری خدمت اور بذیرائی پر مامور کر دیا۔ گہوارہ میں تھے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی ممکن نہ تھالیکن اب یہ کھمنڈ ہے کہ ہم آزاد و خود مختار ہیں ۔ یہ اختیار کہاں سے مل گیا ، حالانکہ رزق دینے والا خدا و ند کریم ہی ہے اس کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر اپنے قدموں سے چلنے والی کوئی مخلوق الی ہمیں جس کا رزق الله کے ذمہ یہ ہو۔

"وَمَامِنْ دَابَةٍ فِي الْارْضِ الْآعَلَى اللَّهِ رِزْقَهِا.

ہماری زندگی بھی اس وقت تک ہے جب تک اس کی مشیت چاہے اور جب تک ہم زندہ ہیں وہی ہماراروزی رساں ہے۔
ہماری زندہ ہیں وہی ہماراروزی رساں ہے۔
ہماں یہ بھی کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں کام
کے اور کمانے کی صلاحیت عطافر مادے ۔ چنانچہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں
اور گلہ بانی بھی کرتے ہیں اور دو سرے بہت ہے پینیٹوں ہے منسلک ہیں ۔ تاہم
مہاری زندگی کا دار و مداراس پر مہنیں ۔ زندگی تو دراصل اس کے رحم و کرم کی
بیشان کی اسباب دنیوی کی کمی بیشی پر عہیں دل برداشتہ اور پریشان

کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا و ہی ہے۔ کہتے ہیں کر حضرت ابو ذر غفاریؒ کے لئے معاویہ نے چالیس اشرفیاں

" يَاايَّهَا النَّاسُ انْتُمُ الفَقَرُ آءُ إِلَى اللَّهِ"

(سوره فاطر-آیت ۱۵)

اس کے سواساری مخلوق، امیروفقیر، شاہ وگدا، سب اس کے محتاج ہیں ۔ وہ الیا کارساز ہے چاہے تو کسی ذریعے یا واسطہ کے بغیر بھی متہاری حاجت دور کر سکتاہے۔

ایک موحد مومن کا کنوئیں میں گر نااور امداد غیبی ہے اس کا یکے سالم باہرنگل آنا۔

کیائم نے اس مرد خدا کاقصہ بھی سناہے ؟ جوایک اندھیری رات کو کسی جنگ میں سے جوایک اندھیری رات کو کسی جنگ میں سفر کررہا تھا کہ ناگہاں ایک کنوئیں میں گر پڑا۔اتفاقاً ایک اور منافر جنگ میں سفر کررہا تھا کہ ناگہاں ایک کنوئیں میں گر پڑا۔اتفاقاً ایک اور منافر

کااس طرف سے گزر ہوا۔اس نے سوچاکہ کنوئیں میں کوئی گرینہ جائے ایک بڑا پتھراٹھاکراس کنوئیں پرر کھ دیاا در کنوئیں کامنے بند کر دیا۔

لین وہ مرد خدا جو کوئیں میں گر جکا تھا اپنے کارساز حقیقی ہے امید
لگائے ہوئے تھا۔ اس کو یقین تھاکہ اگر اس کی زندگی باقی ہے اور ابھی اس کی
موت کا وقت ہنیں آیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اے اس مصیبت نجات دلادیگا۔
وہ ابھی جی سوچ رہاتھاکہ کوئیں کے بالائی سرے ہی مٹی اس کے سرپر گرنے
لگی۔ اب جو اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو دیکھاکہ کسی جانور کی دم سی لگئی
ہوئی نظر آئی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اس دم کو پکڑ کر اوپر چڑھا ہوا صحیح
سالم کوئیں ہے باہر نکل آیا۔

چونکہ خدا کی مرضی تھی کہ اسے کنوئیں کی گہرائی سے زندہ سلامت باہر انکال لے لہذا اس کی مشیت نے جس طرح چاہا اس کے لئے ذریعہ اور وسلیہ مہیا کر دیا اور اس کو بچالیا ۔ لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ہزاروں جتن کرنے کے باوجودوہ باہر نہ نکل سکتا تھا۔

اولیا ،اللہ کونہ کوئی خوف دامن گیر ہوتا ہے اور نہ وہ عمکین ہوتے ہیں۔

اس کارخانہ مستی کا سارا انتظام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہی مدبرالامر اور کارساز حقیقی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے زیر تکمین اور اس کے ملکم کے تابع ہے۔ ملکم کے تابع ہے۔ میاں مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو اسباب دنیوی کے بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو اسباب دنیوی کے

فقدان اور وسائل زندگی سے محرومی کا خوف ہوتو وہ اولیا ، اللہ کے زمرہ میں ہرگز شامل ہنیں ہوسکتا ۔ کیونکہ اولیا ، اللہ کونہ تواسباب کے زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی افتاد پڑے تو وہ اس سے ممکنین و محزون ہوتے خطرہ ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی افتاد پڑے تو وہ اس سے ممکنین و محزون ہوتے

ين-"الْآ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُوْنَ

(سوره يونس -آيت ١٢)

اولیا ، الند کا قول تو "راضیة بقضائیک" ہوتا ہے لینی خدا کی مرضی

پر سرتسلیم خم ۔ اگر اس کی مصلحت کا تقاضا بھی ہوکہ تھجے کسی مصیبت یا
آزمائش میں بسلا کر دے تواس میں میری بھلائی ہے اور اگر اس کی مصلحت نہ
ہوتو کوئی مصیبت بھی جھ پر نازل ہنیں ہوسکتی ۔ لہذا تھے نہ تو اپنے ماضی میں
گزرے ہوئے واقعات کا افسوس ہے اور نہ آنے والے مصائب کا خوف ۔

جس بات سے عام لوگ خائف رہتے ہیں میرے لئے خدا اس بات کو لپند
فرمائے تواسی میں میری بھلائی ہوگی ۔ پھر تھے پر لیٹنان اور شمکین ہونے کی کیا
ضرورت ہے ،کیونکہ وہ نہ چاہے گاتو بھے پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔
ضرورت ہے ،کیونکہ وہ نہ چاہے گاتو بھے پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔

حسین "اورزینب "اطمینان قلب کے کامل منونے ہیں۔

حسین یہ جانتے تھے کہ وہ مکہ سے جو ہی روانہ ہو تگے اہنیں گرفتار کر لیا جائے گا اور بڑے مصائب کا سامنا کر نابڑے گالیکن مدارج عالیہ پرفائز کیا جانا مقصود تھا اور ان کی بھلائی اور خدا کی مصلحت اسی میں تھی بیں انہوں نے یہ صعوبتیں برداشت کرنے کی ٹھان ئی -

#### صفحهتم بابهفتم اپنے نفس کی خواہشات ہے باز آجاو اور خدا کی طرف ہے جو مل جائے اس پر قناعت کرو انسان میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لو گوں کی ہے ) (de نیکی کمیا ہوئی تماشا 166 جب کوئی طبعاً بدہوتو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے 50 گناہ کے بعد تقس برائی ہے بے زار ہوجائے تو وہی تقس 144 اسطرح كاعمل ايان يى كامظيرب 184 نفس مطمئنہ ہے گناہ سرزد نہیں ہو تا 106 لفس لوامه خضوع وخثوع اورصرے كام ليآ ب IMA ا ك صحرا نشين برصيا كالهناجية كى وفات پر صرو محمل كا PA مظاہرہ کرتا نفس امارہ کی ہے صری 10 -نفس مطمئنه کسی حال میں بھی اپن عبوویت اور مقام بندگی 101 کو فراموش نہیں کرتا ليخ زير پرورش يا ما تحت لو گوں پر برتري جملانا IDY تهنشاه صبثه نجاشي كاخشوع وخفوع 100 نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدابی سے مانگتے ہیں 100 دلی مسرت اور روحانی جنت 100 نفس مطمئن ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے وقت 160 يهي آيه شريد پرصاب

حسین تو نفس مطمئنہ کے پیکر تھے۔ چونکہ سکون و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوئے قضا و قدر کے فیصلہ کے طرف ہے ہوئے قضا و قدر کے فیصلہ کے آگے انہوں نے سرجھکادیا۔

نینب نے اس و شوار گزار سفر میں اپنے آرام کا خیال نہ کیا بلکہ خواتین اور بچوں کے آرام کا بندوبست کرتی رہیں ۔ ایمان اور نفس مطمئنہ کا عبی کچ تقاضا تھا چنانچ زینب کے حالات میں وہ تمام تفصیلات ملتی ہیں کہ کوفہ کے بازاروں ابن زیاد کی محفل اور یزید کے دربار میں ان پر کیا کچے نہ بیتی ۔ اور ان سے کسیا سلوک کیا گیا جوان کے شایان شان نہ تھا۔

# شعبہ تو پہاڑی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔

تاہم مومن پہاڑی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ حادثات اور مصائب ان کے عزم کونہ متزلزل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ خدایا ہمیں بھی نفس کا اطمینان عطا فر ااور تسلیم ورضا کے مقام پر فائز فرما۔ اور ہمیں بھی اہل بست کے شیوں کے زمرہ میں شامل فرما۔

لیکن یادر کھو کہ ہمارے اور ان کے مابین فاصلہ طویل ہے۔ آزماکش کے وقت پری یہ معلوم ہوسکے گاکہ ہم ظاہری و دنیوی اسباب کو کس قدر اہم مجھتے اور ماسوا الند پر ہمارا کتنا بھروسہ ہے۔

اولیا، الند کے ظاہری اسباب جو مفقود ہوجاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ امتحان کا موقع ہو تا ہے جانچ حضرت ابراہیم کے بارے میں سب جانئے ہیں کہ وہ امتحان میں پورے اترے اور خدانے انہیں اپنا دوست بنالیا۔ اگر ممان فاری اور جبیب بن مظاہر کے مقام تک رسائی حاصل کر ناچاہئے

ہوتو اپنے خدا پر بھروسہ کرواور دیکھوکہ آیا تمہیں طمانیت قلب حاصل ہے یا ہوز اپنے آپ کو بااختیار بھے کر پر بیٹانی میں بسلا ہو نیز خدائے واحد کو چھوڑ کر تم نے اپنے لئے ہزاروں مولا بنالیئے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بندہ ہنیں تھجتے اس لئے تمنا و قدر کے فیصلوں کو بے چون و چرا قبول ہنیں کرتے اور اللے ان پر معترض ہوتے ہو۔

خداجو کچھ چاہتا ہے اس کوخوشی سے قبول کرنا ہی رضاو تسلیم ہے

چنانچ رضاو تسلیم کے معنوں میں فرمایا گیاہے کہ اعتراض اور شک و شبہ کودل میں جگی رہیں اور جو شبہ کودل میں جگی نہ دینائی تسلیم ورضاہے لینی جس حال میں بھی رہیں اور جو کچے بھی پینے اس پر صبرو شکر کا اظہار کروا دریہ سمجھ کراہے قبول کرلینا کہ میرے پروردگاری مصلحت یہی ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔
پروردگاری مصلحت یہی ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔

زیارت اس الله کے بارے میں ہمیں چاہئے کہ سارے اماموں کا واسطہ دیکریہ دعا مانکیں کہ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب کر اور مشیت کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما ۔ "اللہم الجعل نفسی مطمئینہ بقدر کی راضیہ بقضائیک"

مطمنینة بقدر کی راصیه بقصابی این مطمنینة بقدر کی راصیه بقصابی این این ایل بیت کے وسلہ ہے تعمقوں اور خاص طور پر مرتے وقت سکون کی موت کے طلب گار رہیں اس خیال ہے ممکنین اور پر بینان نہ ہوں کہ اس و نیاہ جارہ ہو۔ متہارارازق یہاں بھی خدای ہے برزخ میں بھی وی رزق عطاکر ہے گا اور قیامت کے دن کارازق بھی وی ہوگا۔ مطاکر ہے گا اور قیامت کے دن کارازق بھی وی ہوگا۔ محازہ اللہ تیرا بندہ ہے اور جنان اللہ تیرا بندہ ہے اور

#### بسم الله الرحمن الرحيم

آیا ایتھا النّفُسُ المُطْمَنِیَنَةُ ارْجِعِیْ اللّٰ رَبِّکِ رَاضِیَةٌ اللّٰ جِعِیْ اللّٰ رَبِّکِ رَاضِیَةٌ الله مَرْضَیَةٌ فَادُ خِلِیُ فَرِی عِبَادِی وَالْ خِلْی جَنْتِیْ اللّٰ مَرْضَی عَبَادِی وَالْ خِلْی جَنْتِیْ اللّٰ مَرْف ہے جو مل ایخ نفس کی خواہشات ہے باز آ جاؤاور خداکی طرف ہے جو مل جائے اس پر قناعت کرو

ہم نے جو آیات قرآنی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں ان کا حاصل یہی ہم نے جو آیات قرآنی اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں ان کا حاصل یہی ہم آدی ہم ندا نے انسان کو بندگی اور عبودیت ہی کے لئے بیدا کیا ہے بلکہ ہر آدی کی فطرت میں بندگی کا پہلو مضمر ہے ۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اے دونوں راست وکھا دیئے ہیں چاہے وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن جائے ۔ چاہے وہ اپنے خالق کی بندگی اختیار کرلے۔

حیوانات کا مالک کی اطاعت کرناایک فطری عمل ہے کیونکہ وہ خلقی طور پراس کے پابندہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار وارادہ ہے بھی نوازا ہے۔ حیوانات اور انسان میں علی فرق ہے کہ جانوروں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار ہنیں لیکن انسان کے اختیار خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار ہنیں لیکن انسان کے اختیار

سیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابور کھے اور مولاے جو چاہ آ ہے اس کی ممتنا رکھے ۔ گویا اس میں یہ صلاحیت و دلیت کر دی گئ ہے کہ ہوا و ہوس کا بندہ لیعنی عبدالہوی بن جائے یا خدا کا بندہ لیعنی عبدالغد بن بائے۔

دنیا میں کتنے ہی الیے لوگ ہیں جواول الذکر راستہ اختیار کرتے ہیں ۔ نفسانی خواہشات اور حرص و ہوا کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں ۔ وو سرا گروہ خداو ندقدوس کی اطاعت کواپناشعار بنا تاہے۔

انسانوں میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔

تاریخ کے ہردور میں انسانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے جو نفس پر کی پر عمل ہیرارہے ہیں اور ان کے گھے میں شیطان کی بندگی کا طوق ہوتا ہے اور ان کا نصب العین اور مقصد حیات شھوات ولذات کی تسکین کے مواج اور ہنیں ہوتا ۔ ایسے لوگ نفس امارہ کے حامل ہوتے ہیں ۔ دولت کی حورت پر عمل اور امارت و ثروت کی خواہش ان کا اوڑھنا پچھو ناہے ۔ نیز کسی عورت پر نظر پڑجائے تو ان کی نفسانی خواہش اور جذبہ شہوت جاگ اٹھا ہے اور کہیں دولت ہا تھا آنے کی اطلاع پاتے ہیں تو ای کے پتھے بھا گئے لگتے ہیں ان کو حلال دولت ہا تھا آنے کی اطلاع پاتے ہیں تو ای کے پتھے بھا گئے لگتے ہیں ان کو حلال وحرام کی تمیز ہنیں ہوتی ہے بلکہ کوئی ان سے حلال وحرام کا تذکرہ چھیزدے تو وحرام کی تمیز ہنیں ہوتی ہے بلکہ کوئی ان سے حلال وحرام کا تذکرہ چھیزدے تو اس کا مذاق اڑا تے ہیں طاغوت و سرکشی ای کا نام ہے ۔

نفس امارہ کا تعلق کافروں کے ساتھ مخصوص مہنیں۔ بہت سارے مسلمان بھی اس کے حامل ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں توریاکاری سے کام

لیتے ہیں ۔ یا خہرت کے طالب ہوتے ہیں یا اپنی کسی حاجت روائی کی خاطر عبادت کا مہارالیتے ہیں حتی کہ سفر اور تجارتی اغراض کا بھی عبادت نام رکھتے ہیں جتی کہ سفر اور تجارتی اغراض کا بھی عبادت نام رکھتے ہیں جتانچہ ان کے بچے مقصود یہی ہو تاہے ۔ لیس جو عبادت اس نیت سے کی جائے وہ نفس امارہ کی عبادت ہوتی ہے ۔ جس میں نفس کی حکمرانی ہی کا دخل ہوتا ہے ۔ جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو بڑھاچڑھا کر بیان کر تاہے در حقیقت یہ کوئی نیک ہام انجام دیتا ہے تو اس کو بڑھاچڑھا کر بیان کر تاہے در حقیقت یہ کوئی نیک ہنیں بلکہ اس میں بدی ہی کا پیملو شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کے کرنے میں نیت تو نیک نہ تھی محض اپنے نفس کی تسکین کے لئے یہ نیک کام کیا تھا۔

# جب کوئی طبعاً بدہو تو بدی ہی کی طرف مائل رسما ہے۔

جب نفس امارہ کا مستقل غلبہ ہوتو نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے۔
ہائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بدنیتی سے انجام دیکر اس کے اجر و
ثواب سے محروم ہوجا تاہے۔ بھی طاعوتی عمل اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے
گا۔

"فَامَّا مَنْ طَفَى وَاثْرَ الْحَيُولَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ مَى الْمَاوَىٰ.

(سوره النازعت -آيات ١٣٩-٣٩)

کیونکہ اپنے نفس سے مغلوب ہوجائے اور ظلم وزیادتی کارویہ اپنانے کا
نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نفس کے دو سرے درجہ لیعنی نفس
لوامہ کا حال بیان کروں ٹاکہ پہلے درجہ لیعنی نفس امارہ کی حقیقت اور واضح ہو
جائے۔

# گناہ کے بعد نفس برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس لوامہ ہے۔

نفس کادوسرا درجہ وہ ہے جونفس لوامہ کملا تاہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔
تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھائی ہے۔
کو لا افسر مبالنفس اللو امقی (سورہ القیمۃ - آیت ۲)

انسان کی حالت ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کے حکم کا تابع رہ تاہے اور جب تک اس کی اطاعت کر تارہ کا تب تک اپنے آپ کو برائیوں میں بسلا پائے گا۔
کیونکہ نفس امارہ گناہ پر بھی اکسا تاہے اور ڈھٹائی سے بھی کام لیتے ہوئے اس پر نادم بھی ہمنیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا ہنیں ہوتا ۔ گناہ کے ارتفاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت بھی ہمنیں ہوتی ۔ حالانکہ چاہے تو خدا کی بندگی بھی اختیار کرلے اور ارتکاب گناہ کے پہلے مرحلہ ہی میں اپنے آپ سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے گئے کہ بھے سے فلال گناہ کیوں سر ذد سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے گئے کہ بھے سے فلال گناہ کیوں سر ذد یہ بھا یا میں نے فلال گناہ کیوں سر ذد

# اس طرح كاعمل ايان بى كامظير --

کافرومومن کی پہچان کے لئے جومثال بیان کی جاتی ہے اس کامطلب سیہ کہ کافرے گناہ مرزد ہو جائے توالیا ہی ہے جسیا کہ اس کی ناک پر مچریا مکھی بیٹے جائے اور اڑجائے جس کی اسے کوئی پرواہ مہنیں ہوتی ہے گویا کہ کوئی

بات ہی ہنیں ہوئی ۔

لین مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس کے لئے ایسا
ہے گویا وہ کسی وادی ہے گزر رہا تھا اور ناگہاں بہاڑی ہے کوئی زبردست بطان
اس کے اوپر آگری ہو۔ نیز مومن اگر دن میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو رات بھر گڑ
گڑا تارہے گاگویا اس نے اپنی ماں کو بخت سست کمدیا ہوا ور اس کی شان میں
گساخی کر بیٹھا ہو۔ غرض کہ اس میں ایمان کی رمق باقی ہے اور چونکہ وہ مومن
ہے لہذا اپنے آپ کو ملامت کر تارہے گا۔

نفس مطمئنے کناہ سرزد ہیں ہو یا

ا یک روایت کی روے حضرت امام محمد باقر نے ایمان اور ہے ایمانی کا فرق اس طرح واستح کیاہے۔ مومن کی یہ نشانی ہنیں کہ اس سے گناہ سرزدی بنیں ہوتا ہاں اگر نفس مطمئنہ کے درجہ تک اس کی رسائی ہوجائے تو بھر کسی گناہ كا سرزد ہونا اسكے لئے انہتائى رنج اور بے چینى كا باعث ہو تا ہے۔ اس كے برعكس نفس ا ماره ہے جو بے باكى سے گناه كا ارتكاب كئے حلاجا تا ہے اور اس پر بضدقائم بھی سآہے۔ یہ اسلے کہ اس کے دل میں ایمان ہنیں ہو تا۔ نفس امارہ كاآخرى تھكاناتوجهم بے جيساكه قرآن مجيد ميں ارشاد موتا ہے کفرو عصیان پر جولوگ ڈٹے رہتے ہیں ان کے لئے جہنم کاعذاب ہے کیونکہ احکام خداد ندی کی سرتابی کرتے وقت انہیں کوئی خوف بہنیں ہوتا۔ اگر زندگی خوش حالی اور عیش و تنعم میں گزرتی ہے تو برعم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت اور جاه و ثروت ان کا گاتام مری چالای اور ان یی کی کو ششوں کا نیسجہ ہے۔ اور کرسی وہ ان تعمقوں کو کھو بعضے ہیں تو پکارا تھے ہیں کہ ان پر ظلم ہوگیا اور سارے عالم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں جسے سب ایکے وشمن

بوگئے ہوں۔

# نفس لوامه خصنوع وخشوع اور صرب كام يساب

نفس لوامہ کی حالت بالکل مختلف ہے وہ خضوع و خضوع سے کام لیمآ اور صبرو تحمل کامظاہرہ کرتاہے اور کوئی نعمت مل جائے تو شکر بجالا تاہے کہ یہ مولاکا کرم ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق بھی نہ تھا۔

آلام ومصائب کے وقت نفس لوامہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیما ہے اور قضا وقدر کے فیصلوں پراعتراض یا اظہار ناراضگی ہنیں کر تاکہ ہر کام میں قدرت ومشیت الین کا دخل ہے۔

لیکن یہ باتیں کمآبوں سے یا درسگاہ اور مکتب میں سیکھنے کی مہنیں ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدئی کو جو ان پڑھ ہوا پنی عنایت ور حمت سے اس درجہ پر فائز کر دے اور ایک عالم یا پڑھے لکھے آدمی کی قسمت میں نہ ہواور وہ اس رتبہ سے محروم رہ جائے۔

متطرف میں ایک حکایت میری نظرے گزری جس کو یہاں بیان کر تاہوں۔

ايك صحرانشين برصياكالهن بيني وفات پر صرو تحمل كامظاهره

تے بہتے اللہ پر جانے والے ایک قافلہ کی یہ حکایت بوی عبرتناک ہے۔ پہلے زمانہ میں تجاز کا سفر خاصا وشوار گزار ہوا کری تھا۔ لوگ چلحلاتی وهوپ میں اونٹوں کی پیٹے پر سفر کرنے پر مجبورتھے۔ قافلہ کا ایک شخص بیان کر ماہے کہ انہوں نے اثنائے راہ میں ایک فیمہ ویکھاجس میں ایک بوھیا تن تنایشھی ہوئی تھی۔ قافلہ والوں نے اس سے کچے کھانے کے لئے مانگا اس نے کہا تنایش ہوئی تھی۔ قافلہ والوں نے اس سے کچے کھانے کے لئے مانگا اس نے کہا

کہ آپ لوگ آرام سے بعی جائیں۔ میرے اونٹ اور بکریوں کو میرا لڑ کا اور میرا لڑ کا اور میرا لڑ کا اور میرا نو کا اور میرا نو کا اور میرا نو کر چرانے اور پانی بلانے کے لئے لے گئے ہیں۔ جو بنی وہ لوٹ کر آئینگے میں آپ لوگوں کی خاطر تواضع کر سکوں گی۔

حاجیوں کے قافلہ کیلئے تیمہ میں فرش پکھاکے وہ باہر نکلی تو دور سے
او نٹوں کا گلہ اور بکریوں کاربوڑآ تادکھائی دیالیکن دیکھاکہ ایک شربان ۔ شربان آہ و بکا
کر دہاہے۔ بڑھیانے اس کے قریب جاکر دریافت کیا کہ کیا ماجراہے ۔ شربان
نے رورو کر اس سے بیان کیا کہ ہم لوگ او نٹوں کو پانی پلارہ تھے وہاں اور
بھی او نٹوں کا جمکھٹا ہوگیا تھا۔ وہ سب پانی پر ٹوٹ پڑرہے تھے۔ ان کی ریل
پیل میں آپ کا بچہ ناگہانی کو نئیں کے اندر گرپڑا۔ اس زمانہ کے کو ئیں بھی
بڑے گہرے ہوا کرتے تھے اورا یک دفعہ کوئی ان میں گرجائے تو باہر آنا ممکن
نرے گہرے ہوا کرتے تھے اورا یک دفعہ کوئی ان میں گرجائے تو باہر آنا ممکن
نہ تھا۔ بڑھیا نے بڑے کمل کے ساتھ یہ المناک داستان سی اور بڑے
اظمینان کے ساتھ نو کرہے کہاکہ میرے ہاں کچے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ ہمیں
ناراض نہ ہوجائیں تم جلدی سے ایک بکری ذریح کرکے ان کے لئے پیش کر

قافلہ میں ہے ایک شخص کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے برحیاہے کہا کہ ہمیں شخت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شانحہ پیش آیا ہے آپ اب ہماری مہمان نوازی کا خیال چھوڑ دیں۔ اس عورت نے بری ہمت ہے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس سانحہ کا کوئی ملال نہ تھا آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں حالانکہ اگر سوچو تو میرا کام صبر کرنا ہے جسکی قران مجید میں تلقین کی گئے ہے۔ آپ لوگوں میں ہے کوئی قرآن مجید کی تلادت کر سکتا ہے تو مہر بانی کر کے تھے اس کا کچھ صصہ سنائیں۔ قافلہ کے ایک شخص نے قرآن مجید کے اس صصہ کی تلادت شروع کر دی جس میں مصائب و آلام کے وقت

| 104 | ہمارے خاص بندوں میں شامل ہوجا۔                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 104 | مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے۔                           |
| 100 | اوامگی رئیسلسل قائم رہنے سے نفسِ مطمئے کا حصول<br>اسان موجا تاہے۔ |
| ۱۵۸ | حقیقی معنون میں اتوبہ واستعفار ہی ذرایی کات ہے۔                   |

صرى تلقين كى كى جادر صركر في دالون كوالله تعالى كار ممت كامرده ساياً يا المحكم وي لوك بدايت يافع بين - وكذ وي لوك بدايت يافع بين وكن بين وكن بين وكالم والمحكوع وكن في المحكم والمحكم بين والتفكم والمحكون والمحكوم والمحكوم والمحكم والمنتقب والتفكرات وبشر القابرين والقابرين والنوك عكيهم صكوات مصيبة قالوا النالية والنيك محم المفكم المنه متكون والمحكم وكالمنهم مكوات والرده الترقايات ١٥٥٥ - ١٥٥١)

اس بوڑھی خاتون نے اس قدر سننے کے بعد کہا کہ بس اتناکافی ہے اسلے
کہ صبر کی جو تلقین کی گئے ہے ای پر میں عمل بیرا ہوں ۔ خدا اس کا اجر ضرور
دے گا۔ بھر وہ اپنی جگہ ہے اٹھی اور وضو کر کے اس نے دور کعت نماز اداکی ۔
نمازے فارغ ہو کر اس نے دونوں ہاتھ او پراٹھاکر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مائگی
کہ خداو ندا اگر تیری مرسی ہوتی کہ اس عالم فانی میں کسی کو حیات ابدی ہے
نوازا جائے تو اسکے سب ہے زیادہ سزاوار تیرے انبیانہ اور مرسلین ہوتے ۔
اے پروردگار تونے قرآن حکیم میں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے میں ایک ضعیف اور
ناتواں عورت ہوں لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں صبر کرتی ہوں ۔ اے رب
العزت صبر کرنے والوں کیلئے تو نے جس اجر کا وعدہ فرمایا ہے تھے اس ہے
کھروم نہ فرما۔

وعائے بعد وہ ای کھڑی ہوئی اور مہمانوں کی خاطر تواضع میں اسطرح منمک ہوگئ جسے کوئی المناک سانحہ واقع ہی نہ ہوا تھا۔ نفس امارہ کی بے صرحی

اگر وہ برصیانفس امارہ کی حامل ہوتی تو قضا و قدر کے فیصلہ پر تقیناً.

یحال ہو جاتی اور غم و غصہ کے عالم میں آہ وزاری کرنے لگتی کیونک نفس امارہ معمولی معمولی مصیبت کو بھی ناقابل برداشت خیال کر تاہے لیکن جسی افتاد اس بڑھیا پرآن پڑی تھی اس نے خدا کی طرف سے خیال کر کے سر تسلیم خم کر دیا۔
دیا۔

لیں ہمیں چلیئے کہ نفس امارہ کی حقیقت سے خوب واقف ہو جائیں الیانہ ہو کہ عمر مجرہم یہی تجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے درآنحالیکہ نفس امارہ کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ اسلئے ہماری محلائی اور فلاح اس میں ہے کہ اہیے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔

السبۃ نفس لوامہ سرکشی پر ہنیں اکسا ٹاگناہ سرزد ہوجائے تب بھی وہ اپنے آپ کو ملامت کر تاہے اور بے چین ہوجا تاہے۔

نفس مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کو فراموش نہیں کر تا

نفس کا تعیرا اور آخری درجہ جو بہت ہی شاذو کمیاب ہے وہ نفس مطمئنہ کاہ دائی طور پر فانہ خدا کے گداکی حیثیت ندگی گزار تاہے نہ کہ کسی اور کے آگے ہاتھ بھیلا تاہے اس کا یہ مطلب بنیں کہ دن کے ۲۴ گھنٹے مسجدی میں بسیراکیئے رستا ہو بلکہ اس کا دل اپنے رب ب بغاوت اور سرتابی کی مسجدی میں بسیراکیئے رستا ہو بلکہ اس کا دل اپنے رب ب بغاوت اور سرتابی کی طرف مائل ہی بنیں ہوتا۔ نیزاس کے ایمان میں نہ تولزل ہوتا ہے اور نہ تذبذب کہ بھی تو خدا پر ایمان ہوا ور کبھی اپنے نفس کا بندہ بن جائے۔ اے ہم صال میں اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کا اے احساس ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اے اپنی نعمقوں سے نوازے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہواور دولت اسکے ہاتھوں سے بھین جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے اور دولت اسکے ہاتھوں سے بھین جائے تب بھی وہ ای کا بندہ رستاہے خواہ

شھوت اور نفسانی خواہشات کا کتنائی غلبہ ہو تارہے اور اگر گناہ کی طرف اس کا میلان بھی ہو تب مجی وہ نہ تو بغاوت پر آمادہ ہو تاہے اور نہ اس سے گناہ کا ارتکاب ہو تاہے۔

اليها تخص ان لوگوں ميں شمار ہو گا جمفيں قرآن ميں " سابقون " كا نام ديا

گیاہے۔ والسّابِقُونَ السّابِقُونَ اُوالنِکَ الْمُقَرِّبُونَ (سورہ الواقعہ آیت ہا، ۱۱)

وہ نہ تو اصحاب الشمال میں سے ہوگا جن میں نفس امارہ کے لوگ شامل ہونگے اور نہ ہی اسے اصحاب یمین میں شامل کیا جائے گا جو نفس لوا مہ کے حامل لوگوں کا گروہ ہوگاگویا نفس مطمئنہ کے حامل تو وہ لوگ ہونگے جمفیں قرآن میں ۔ " اولوالالباب " ہمہ کر بچارا گیا ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہم حالت میں یاد خدا سے غافل ہنیں ہوتے اور آسمانوں اور زمین کی شخلیق کے بارے میں غورو فکر کرتے رہتے ہیں۔

الله ويَن يَذُكُرُونَ الله وياما وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جَنُوبِهِمُ الله وياما وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جَنُوبِهِمُ الله ويتفكّرُونَ فَي خَلُقِ السّمُوتِ وَالْارْضِ ه وَيَتفكّرُونَ فِي خَلُقِ السّمُوتِ وَالْارْضِ ه (سورهال عُمران آيت ١٩١)

ليخذير پرورش يا ما محت لوگوں پر بر ترى جملانا

نفس مطمئنہ کا حامل اپنے آپ کوہر حال میں بندہ ہی خیال کرتا ہے۔
اپنے بال بچوں کے لئے بھی روزی مہیا کرتا ہے تو ان پر کوئی احسان مہنیں وحرتا اور خود کو ان کاروزی رسال مہنیں جھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام اورای مسبب الاسباب کاذریعہ خیال کرتا ہے کیونکہ اہل وعیال کے لئے نظام اورای مسبب الاسباب کاذریعہ خیال کرتا ہے کیونکہ اہل وعیال کے لئے

# روزی کمانے سے خود اسکے ایسے رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔

آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور بغاوت پرآمادہ ہنیں ہو تا اور تکلیف و مصیبت کے وقت قصائے الہیٰ پر خفگی و ناراضگی کا اظہار ہنیں کرتا بلکہ اس مصیبت میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کو فراموش ہنیں کرتا۔

اپنے فرائفل دین کے ادا کرنے اور بالخصوص اوقات نماز میں اول وقت نماز میں اول وقت نماز ادا کر تاہے۔ اور اوا مراہمیہ کی پابندی اور نواہی ہے اجتناب پر سختی ہے ممل کرتاہے اور حرام کاموں ہے بازر ستاہے۔ اس بات پر یقین رکھتاہے کہ خیرو شرسب مشیت البیٰ کے تابع ہیں بھر تکلیف وراحت پر تنقید کا کیا اختیار ہے ؟

### شهنشاه صبثه مجاشي كاخصنوع وخشوع

جتاب جعفر طیاڑ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے ایما پر صبتہ کی طرف بجرت کی تھی ٹاکہ کفار و مشرکین کے ظلم وستم سے نجات مل سکے۔

ا نہوں نے نجاشی کو دیکھا کہ وہ چھٹے پرانے کیڑوں میں ملبوس زمین کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی بھی اسکے قریب جاکر بسٹھ گئے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اس سے پو چھا کہ آج تو آپ کی وضع قطع ہی نرالی ہے۔ تخت شاحی کو چھوڑ کر آپ فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیاکوئی حادثہ بیش آگیا ہے؟

شہنشاہ نجاشی نے بڑے اطمینان سے جواب دیاکہ "ہمیں حضرت میں کے بارے میں یہ روایت ہمین کے کہ جب کھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نئی نعمت کے بارے میں یہ روایت ہمین کے کہ جب کھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نئی نعمت

ے نوازے تواور زیادہ مجزوا نکسارے کام لواور وہ نعمت جسکی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی وہ حضرت محمد حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالی المند علیہ وکفار پر غلبہ عطافر مائے گا۔ اس نعمت سے سرفراز ہونے پر چاہما ہوں کہ اسکی بارگاہ میں مجزوا نکسار کے ساتھ شکر ادا کروں۔

# نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدای سے مانگتے ہیں

نفس مطمئنہ کے حامل افراد خوش حالی اور عیش و عشرت کے زمانہ میں بھی احکام ضداوندی ہے سرتابی کاخیال دل میں بہنیں لاتے وہ بعض جابل لوگوں کی طرح نہ تواہنے آپ کواس کا مستحق گردانتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف تھی۔ میں خود نیک ہوں۔ میرا باطن پاک ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھے پر کرم کیا اور اپنی نعمتوں ہے نوازا ہے۔ چونکہ میرے کام پندیدہ تھے اس لئے ضدانے بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اسکے برعکس جسکا نفس مطمئن ہو و مقالم و مصائب میں بھی اللہ کاشکر اواکر تاہے۔ بلکہ اس کے خشوع و خضوع و خضوع میں اور بھی اضافہ ہوجا تاہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال میں اور بھی اضافہ ہوجا تاہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال میں اور بھی اضافہ ہوجا تاہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال

#### دلی مسرت اور روحانی جنت

غرضیکہ نفس مطمئنہ اپنے مقام عبودیت پر خوش رساہے نیز دن کے چو بیس گھنٹوں میں کبھی بھی بندگی کے راستہ ہے بال بھر انحراف ہنیں کرتا۔ چو بیس گھنٹوں میں کبھی بندگی کے راستہ ہے بال بھر انحراف ہنیں کرتا۔ چاہے احکام شرقی ہوں یا تکوین امور ان سب کو الند تعالیٰ کی مصلحتوں میں شمار

کر تاہے۔ خوشی ہویا تم ، راحت ہوکہ تکلیف ایک حال پرقائم رستاہے۔ جب نفس مطمئن ہوجائے توگویا وہ خداہ راضی ہوگیا اور پج یہ ہے کہ یہی روحانی جنت ہے کیونکہ اس کادل مسرت مالامال ہوتاہے۔ مصیبتوں میں بھی اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس امارہ کو غلبہ پانے ہمیں دیتا اور مرضی خدا و ندی کے آگے جون وجرا ہے کام ہمیں لیتا۔ نفس امارہ کی گرفت ڈھیلی برجاتی ہے جسکی سب ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چسین و بجنان اور چون و چرا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ لیعنی ہر بات جو اسکی مرضی کے خلاف ہو وہ بون و چرا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ لیعنی ہر بات جو اسکی مرضی کے خلاف ہو وہ اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گری کی اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گری امارہ ہی بھی اس باشی کیوں ہوئی یہ یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی بھی اس کے اس پر داخی ضدا در نفس مطمئنہ کی سب ہوئی یہ یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی بھی رکھے اس پر داخی صول ہے چتا نچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر داخی سانے۔ داخی صول ہے چتا نچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر داخی سانے۔

نفس مطمئن ہو تو ملک الموت بھی روح قبض کرتے وقت یہی آیہ شریفہ پڑھتا ہے

جب وہ خدا ہے راضی ہوتو خدآ بھی اس ہے راضی رہتا ہے اور اسکے

پندیدہ اور مجبوب بندوں میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی آیہ

ٹریفہ اسکے کانوں میں پرتی ہے۔ جانچ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ

فرماتے ہیں جب ملک الموت کسی مومن (مومن لیعنی جو نفس مطمئنہ کا حامل

اور راضی برضا ہو ) کی روح قبض کرنے آتا ہے تو اسکی ہمت بندھا تا ہے تاکہ

اسکی موت کی وحشت دور ہو۔ پھر وہ اسطرح مخاطب ہوتا ہے کہ میں بھے پر

ترے باپ کی خاطر مہر بانی کررہاہوں - پرایشان نہ ہو ذرا اپن نظریں تو اوپر اٹھا اور سرکے اوپر دیکھ (ظاہری آنکھوں سے مہنیں بلکہ ملکوتی اور برزخی آنکھوں سے یا اسطرح دیکھ جسطرح خواب میں دیکھا کرتاہے )حالانکہ خواب میں مادی آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی ہرایک سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا )غرضکہ مومن جب اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اے اہل بیت اطہارے پاک اور پرانوار چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ان پر نگاہ پڑتے ہی اسکے كانوں ميں يہ صدا كونجى ہے (حبے دہ يورے ہوش د حواس سے سنتاہے كيونكه ا بھی اس کی روح پرواز منسی کرتی)

" يَا أَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَلِنَّةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ راضية مرفية

ہمارے خاص بندوں میں داخل ہوجا

اس ہے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئن رب العالمین کا خوان نعمت ترے لئے بھا دیا گیاہے۔ اے ہمارے ثابت قدم بندے تونے حسین کی طرح عبدالله بن کرزندگی گزاری ہے لیں ہمارے عباد میں شامل ہوجا۔ توان لوگوں میں ہے جونفوس مطمئنہ کے حامل ہیں لیں اپنے جن آقاؤں کو تو اپنے سرحانے دیکھ رہاہے میرے وہ بندے ہیں جورضا و تسلیم کے پیکر ہیں لیں اب یہ تابت ہوگیا کہ اس آیہ شریفہ کے اصل مصداق حسین ہی ہیں۔ یہاں بہت ی باتیں اشاروں میں بہادی گئی ہیں جو بیان ہنمیں کی جاسکتیں ۔ چینا نجیہ بیہ مجھی روایت ہے کہ مومن کی روح اس بات کی آرزو مندر ہتی ہے کہ اسے جلدے جلداب مجوبوں كاديداراوروصال ميرآجائے۔

## مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے

امام جعفر صادق کی ای روایت کی ابتدایوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ آیا مومن تکلیف سے مرتا ہے یا مرتے وقت خوش ستا ہے۔ حضرت نے فرمایا مومن کی موت بھی خوش کے عالم میں واقع ہوتی ہے اور اسکی مزید تشری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:۔

چونکہ رنج والم کے بغیرراحت کاتصور ہنیں ہوسکتا اسلئے مومن کو ہمدیثہ اس بات کے لئے کوشاں رہنا چلیئے کہ عباداللہ میں اسکا شمار ہو تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ملئے والی نعمتوں سے بہرہ مند ہوسکے۔

عکیناً تیشر بو مقاعبا داللہ یفر جراد نھا تنفر جیرا ا

(حوره الدحرآيت)

جنت کے جہنموں اور حوض کو ٹر کے تو احل بیت پنجنن ہی وارث ہونگے اور ان سے سیراب ہونے والے صرف ابرار اور نیکو کاربندے ہونگے۔

اہل بیت تو مطلقاً عبادالند ہیں اور سورہ دھر میں جن ابرار و نیکوکار بندوں کاؤکر آیاہے وہ شیوں ہی کے ابرار و نیکوکاروں کاہے۔ لوامگی پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہوجا آہے

لیں اے مومنو آؤکہ نفس امارہ سے چھٹکارا پانے کے لئے مسلسل جدوج د اور سعی کریں اسطرح اگر نفس مطمئنہ تک نہ جہنے سکیں تو کم از کم نفس مطمئنہ تک نہ جہنے سکیں تو کم از کم نفس لوامہ تک رسائی ہوجائے۔ چاہئے کہ سحر خیزی کواپنی عادت بنالیں الله

تعالیٰ ہے عفو و درگزر کے خواستگار ہوں اپنے گنا ہوں پر شرمسار ہوں خدا کے حضور ندامت کا اظہار کریں۔ یہ کیفیت نفس لوامہ کی ہوگی اور اس پر مسلسل قائم رہنے ہے اصلاح حال کی امید ہوسکتی ہے۔ جو بالاخر نفس مطمئنہ ہی ہیں مضمرہے۔ اس دار فانی اور عاقبت کی ہر خوشی اور کامیابی کاراز رضا و تسلیم کے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں بہناں ہے۔ حقیقی معنوں میں تو بہ واستعفار ہی ذریعہ نجات ہے حقیقی معنوں میں تو بہ واستعفار ہی ذریعہ نجات ہے

كبو-"اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلٰهُ وَالْحَى الْقَيْوُمُ وَاتُوْبُ "الْيُهِ"

آؤگہ اپن بھی تو ہہ کو بھی درست کر لیں کیونکہ یہ کہنا کہ میں نے تورات کچھ تو ہہ کرلی تھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر تم نے تو ہہ کو بھلا دیا تو گناہ سے کسطرح نی سکوگے ۔ تو ہہ کا اثر تو یہ ہونا چلہے کہ بھر تم ہے گناہ سرزدہی نہ ہو۔ حقیقی تو ہہ وہی ہے جو بمہارے تزکسیۂ نفس کے کام آئے اور بمہارے حال کی اصابات کرے امام زین العابدین ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ است میں اونداوندا تھے اپنی تو ہہ برقائم رہنے کی توفیق عطافر ما تاکہ میرا نفس پاک بوجائے اور تیری مجوبیت کے مقام کا اہل بن جاؤں۔ بوجائے اور تیری مجوبیت کے مقام کا اہل بن جاؤں۔

توب کے سلسلہ میں ایک اور نکمۃ ذہن نشین کرلو۔ مومن کو چلہنے کہ خوف ورجا اور امید و جیم کے عالم میں اپنا وقت گزارے ۔ توب کرے تو اپنی توب پر جوش نے ہواور مظمئن ہو کر نہ بعیظ جائے۔ چلہنے کہ ایک گناہ پر بھی ساری ' و خوات اور اپنیمانی کا اظہار کرتا رہے اور الند تعالیٰ کی بخشش کا ساری ' و خوات اور پشیمانی کا اظہار کرتا رہے اور الند تعالیٰ کی بخشش کا

امیدواررہے۔ لہذا ہروقت توبہ کر تارہے اور مطمئن ہوکریہ نہ جھے لے کہ گناہ معاف ہوگئے کیونکہ یہ تو غرور اور تکبری علامت ہے۔ خدا چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو مزا دے بندہ کا کام تو مغفرت کا طالب ہونا ہے۔ ہم یہاں صحیفۂ سجادیہ میں منقول دعائے توبہ نقل کر رہے ہیں جو امام زین العابدین کا مخصوص وظیفہ تھا۔

اَسْتَغَفِّوْکَ مِنْ کَبَائِرِ دُنُوبِی وَ صَغَائِرِ هَا وَحَوَادِثِ

رَلَّاتِی وَ سَوَا بِقِهَا اَسْتَعْفِرُکَ مِنْ کُلِّ مَا خَالَفَ

ارَادَتَک اَوْازَالَ مَحَبَّتَک مِنْ لَحَظَاتِ مَعَینِی

وَخَطَرَاتِ قَلْبِی وَحِکَایَاتِ لِسَانِی وَحَرَگاتِ

بَحُوَارِجِی

توبہ واستغفار کے وقت چاہے کہ اپنے گناہوں اور خطاوں کو یاد کرے اپنے آپ پر طامت کرے ۔ اور غور کرے کہ تونے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ تو کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکا شکر ادا کرنے ہے باز رہتے ہیں۔



# المحالية ال

THE EQUINDATION FOR THE REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE KARACHI, PAKISTAN

تصانیف آبت الله دستغیب
توب
انفسِ مطمئه
داستان هائه شگفت (زیرطبع)
شیعه : علامر سید محد طباطبانی
تفیالمیزان : هم دومرابط نین زیر طبع
جهاد اکر: امام نمینی دومرابط نین زیر طبع
حضرت امام زین العابدین : آبت الته فامندای
عرفانیات جوش: متخب ندم بی کلام به جناب بلال فن سیم وطلح جفری
جناب بلال فن سیم وطلح جفری
جناب بلال فن سیم وطلح جفری
جناب فضیر فن المی توجیع جفری
درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی درکان اسلام کی زمانه طال می توجیع از شهنشاه جفوی در

متصانيف لذاك لوعلى شولعتي فاطمنه فاطب ہے۔ چهارزندان انسان بال دوست ایسایی تھا مستقبل کی ماریخ بیرایک نظر انسان اسلام اورمغربي مكاتب فكر ممنرنجات دسندہ کے انتظار میں مسلمان عور اورعبير حاصر كے تقاضے تصانيف شهيد استادمرتفى مطهرى اسلام اوروقت كے تقاضے حق وباطل انسان اورايمان ودوسراايدلين زيرطيع عدل الهي ( زمرطيع)

ناش الخالك العشتياء تولنش الشكادى بحراجي بالكستان

THE FOUNDATION FOR THE REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE

استاكسة: فون: ۲۲۹۳۹۲۳ اصطفرزوبك برداساك طوحزل درسيلارد احماليشرزوبك برداساك طوحزل درسيلارد

#### بعم الله الرضي الرهيم

## عرض ماشر

اس کتاب کے حوالے ہے جو کچے میں آپ کی ضدمت میں عرض کرنا چاہا ا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے بہت پہلے لینی اوائل ۱۹۹۱ میں زیور طبع سے آراستہ ہوجانا تھا ۔ کتاب ہذا کا ترجمہ میرے مہربان اور مخلص جناب محمد بن علی باوہاب نے معمولی می تاخیر کے سابھ مکمل کر لیا تھا کچے میری ہی تقصیر ہے جو آیت اللہ دستغیب جسے جلیل القدر عالم کی منفرد اور نایاب تصنیف اس قدر تاخیر ہے بیش کررہا ہوں ۔

سمآب میں عربی (آیات قرآنی) کلیے حداستعمال ہے اور بہی میری راہ میں مانع تھارائے کی اس مشکل میں میرا سابخہ میرے عزیز وبزرگوار جناب مولانا سید عطا مجمد عابدی صاحب نے دیا اور نہ صرف بیہ کہ بار بار تصحیح کی زحمات برداشت کیں گئے۔ انہیت مضمون سے بیش نظر مکمل نظر ثانی بھی کی۔

ا پی لو تا ہی کا ازالہ اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کترب کی طباعت کے ساتھ شہیدا سآہ مطہری کی معرکت الارا تصنیف ، حق وبا مل ، ڈاکٹر محود حکمی کی منفر قصنیف ، قصص الحیوان فی القرآن ، بجوں کے لئے ، مہتاب کاسفر "اور روباست ، جو دراصل ہر مسلمان خواہ وہ سنی ہویا شعبہ کا فریضہ ہے ) کے موضوع پرایک کتاب وہاست عالمان خواہ وہ سنی کو نظر میں ، بھی پیش کی موضوع پرایک کتاب وہاست عالمانے اہل سنت کی نظر میں ، بھی پیش کی جاری ہے اور کا اور آپ کی آرا ۔ کا منظر رہوں گا۔

شہنشاہ جعفری ایڈوکیٹ ناظم ادارہ احیائے تراث اسلامی کراتی باکستان

#### 14

| 104  | ہمارے نماعمی بندوں میں داخل ہوجا                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | مومن کی موت بھی خوشی خوشی داقع ہوتی ہے                                                                                      |
| 134  | اوالگی پر مسلسل قائم رہنے سے نفس مطمئنہ کا حصول آسان                                                                        |
|      | اوجاتا ہے<br>حقیقی معنی معنی معنی تابیع میں میں میں استان میں انتہاں کا استان میں انتہاں کا استان کی معنی معنی معنی معنی مع |
| ه در | تحقیقی معنوں میں تو برواستغفار ہی ذریعہ نجات ہے                                                                             |

بسم الملت الرحمن الرحيم

مقدمه

روح ایک لطیفئہ غیبی ہے جو عالم امرے عالم مادی میں ظہور بنے: ہوا ہے

جس کی حقیقت کا علم ہم نعاکیوں کی دستری سے باہر ہے جسیا کہ ارشاد رب العزت م كد اسكے بارے ميں بميں بہت تھوڑا عام عطا ہوا ہے۔ وَعَالَةُ وَيُعِيمُ مِنَ الْعِلْمِ الْالْكِيانَ

( سوره بني اسرائيل آيت ۸۵)

تعنی جس حد تک اس کے آثار ولوازم ہمارے نفس ماطقہ پر حاوی ہیں اور جی بمارے بدن ومادہ کا اعاطہ کئے ہوئے ہے۔ روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہوجائے تو نفس بن جا تا ہے

جبروح اپنی مجرد حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس عالم طبیعی و مادی کے قفس میں مقید ہوجائے تو اصطلاحاً اس حالت کو نفس سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ روٹ کو انسانی بدن کے ساتھ تعلق سے پہلے عالم ارواح میں نہ تو خواہشات و شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سرو کار ہو تا ہے اور نہ حکومت و شہرت یا مال ودولت کی طمع ہوتی ہے لیکن جوں بی بدن کے سابخه اس کا ائتلاف عمل میں آتا ہے ، اس میں خود فراموشی کی کیفیت ہیدا ہوجاتی ہے اور اس طرن اقتصائے طبیعت سے مجور ہو کر عالم مادی کی آلودگیوں سے مبراد پاک ساف بنیں روسکتی اور وہ جو اس وقت یک مادی احتیاجات میں ملوث ہنیں تھی، ضبتی جسم کے سابحہ تعلق پیدا ہوتے ہی اس میں خواہشات واحتیاجات حبم لینے لکتی ہیں۔ لفس انسانی خدا کا کھااد شمن بن جا تا ہے

انسان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں بعدر بچے ادرا کات کی صلاحیت بیدا ہونے لگی ہے جس کی ابتدا ۔ سمی ، بصری اور کمسی حسیات ہے ہوتی ہے جو معلومات کا ذریعہ نابت ہوتے ہیں بھراس کے نیتجہ میں خواہشات نفسانی و شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے علم خواہشات نفسانی و شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے علم ہونے بیگانہ و ناآشنا ہو تا ہے اس لئے اپنے جہل کے نیتجہ میں مبد اصلی ہے دور ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کردیتا ہے۔ گویاروج مجرد جو ہر طرح کی مادی آلودگ سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ العمر ہوتے اور ہوش سنجل سے بی اس دنیا کی رنگینیوں میں بستلا ہو کر اپنے نالق کا کھلاد شمن ہوتی ہے بن جاتے کا اس دنیا کی رنگینیوں میں بستلا ہو کر اپنے نالق کا کھلاد شمن بن جاتا ہے۔

كَلَلَ الْلِنْسَانَ مِنْ تَنْطَفَهُ إِنَا ذَاكُوَ كَيْصِيْمَ مَنْ مِنْ الْكُلِ آيت م) (سوره النحل آيت م)

لیعنی جس کی تخلیق تومنی کی ایک حقیر بوندسے ہوتی ہے لیکن اب وہ
"خصیم مہین " بن کر خدا کی محبت اور اس کی رصنا کا طالب ہونے کے بجائے
جب دنیا اور جاہ طلبی میں جمآا ہو جا آ ہے ۔ نیسجہ یہ کے وہ قانون خداوندی لیعنی
شریعت سے روگردانی اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کامرتکب ہونے لگتا
ہے۔

تفس کی تجریدی حالت ہر حال میں بر قرار رہتی ہے۔

یہ بجیب بات ہے کہ روح مادی دنیااور بدن کے سابھ تعلق قائم کر لینے
کے بعد بھی اپنی تجریدی حالت بر قرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں
ہے شمار دلائل موجود ہیں لیکن سب سے روشن دلیل تو اسکی وہ صفات ہیں کہ
مجرد حالت کے بغیران میں سے ایک کی بھی وہ حامل ہنیں ہوسکتی ۔ اب علم
پی کو لیجئے ، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش ہنیں کہ علم ایک اسی صفت ہے جو
مادی ہنیں ۔ وہ ابعاد ثلاثہ لیعنی طول ، عرض اور جم کا پابند ہنیں ۔ سوال یہ ہے

کہ ایک چیزجو مجرد ہو وہ کسی مادی نے میں گھر کر سکتی ہے ، لہذا بدیہی طور پر علم کا محل انسان کا نفس ماطقہ ہی ہے نہ کہ اس کا بدن ۔ گویا نفس بہرحال مجرد حالت ہی میں موجود ن مآہ تب ہی وہ دو سم کی مجرد نے بیعنی علم کو جگہ دیا ہے کیونکہ مجرد نے کسی مادی مکان کو قبول ہنیں کر سکتی ۔

مجرد شے کا مادوے تعلق بیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت والملہ کا مظہر ہے۔
اور انسان کی تخلیق حق تعالیٰ سجانہ کی اسی قدرت والنہارے ۔ چنا نجبہ قرآن
مجید میں کا منات کی آفر نوش کے مدارج اور انسان کے وجود میں بدن و روح کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدائے عزوجل نے ابنا شاہ کار
مردانا ہے اور اپنے آپ کو احمن الخالفین کے نام سے موسوم کیا ہے موسوم کی موسوم کیا ہے موسوم کیا ہے موسوم کی موسوم کیا ہے موسوم کیا ہے موسوم کی موسوم

(سوره المومنون آييت ۱۴۳)

لیں خداد ند قدوس نے روح مجرد کا عالم مادی ہے انسآباف اور دو متعناد بین وں کہ کیجا کر کے اس بجو ہے ۔ وزگار شے کی شخصی فی ہزراتی مناسبت ہے ۔ پہراتی مناسبت ہے ۔ پہراتی مناسبت ہے حصول علم کے لئے الندر ب العزت نے انسان کوالیٹا بدن عطا فرما یا ہے کہ وہ ایٹ حصول علم کے لئے الندر ب العزت نے انسان کوالیٹا بدن عطا فرما یا ہے کہ وہ ایٹ حواس ہے کام لے سکے ۔ چنا نچہ پہلے بیش جب وہ بھن ماور ہے تولد ہوتا ہے تواس کی یمین ہوتا ۔

ا سوره النحل آيت ٨٧)

اس کے بعد وہ آنکھ، کان اور عقل و فہم کو جو عطبیہ خداو ندی ہیں ، اپنے علم کا ذریعیہ بناتا ہے۔

تَ حَمَلُ لَكُمْ السَّمِعُ اللَّهِ مَارَةِ اللَّالْمُ الْوَاللَّهُ السَّمَعُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِّلِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُعِلِي اللْمُعِلِّ الللْمُعِلِي اللْمُعِلِّ اللللْمُلِمُو

کیا یہ حیرت کا مقام ہنیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود ہمیں مجرد مقام پر پہنچانے کے لئے مادی اسباب مہیا فرما تاہے ۔ جب این حواس کے ذرایعہ انسان کی معلومات میں اصفافہ ہوجا تاہے تو وہ دیگر ملوم کی تحصیل پر بھی قادر ہوجا تاہے جن میں وہ علوم بھی شامل ہیں جہنیں معقولات تانویہ کے مام سے یادکیا جاتا ہے اور مادہ یا مادی اشیا، سے ان کاکوئی تعلق ہنیں ہوتا۔ الہمام بھی نفس کے تجرد کی ایک اور نشانی ہے

نفس کے مجرد ہونے کی نشانیوں میں سے ایک البهام خدروندی بھی ہے جس کے ذریعیہ مستقبل کی بعض باتوں اور دور دراز کے پیش آن را لیا واقعات وحالات کا علم ہوجاتا ہے ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بہت ہے السانوں ، بذریعہ البهام السی باتوں کی جانب متوجہ فرمادیتا ہے جن میں خیے یا شرکا جسورہ جسس میں ارشاد ہوا ہے ۔

رو كار ري رورر وه رورور وه رورور و كارور و كار

اسور دالشمس آیات ند، ۸

اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے می انسانوں کو خیرو شراور فجور و تقویٰ کے بارے میں بذریعہ البام علم عطا فرمایا ہے ۔ السبت اصطلاح خاص میں " نفس ملحمہ "کا اطلاق بالحصوص ان نفوس پر ہوتا ہے جو مکمل پاکبازی اور پر میزگاری پر عمل پیرا ہو کر مادی آلائشوں اور و سیاوی آلودگیوں ہے اپنے آپ کو بجائے رکھتے ہیں۔

## نفس اماره و نفس لوامه ایک می نفس کی دو حالتیں ہیں

نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے ۔ اولاً تو ہر نفس، نفس ا مارہ اور بدی کی جانب راغب رستا ہے بجزاس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق البیٰ اس کو بچالے ۔

اِزُ النّفْسُ لَا مُّارَهُ بِالسَّوْءِ بِاللَّا مَارَ حَمِّم رُبِیْ وَ

(سوره يوسف آيت ۵۳)

(سوره القيامه آيت ٢)

نفس امارہ اور نفس لوامہ کا باہمی تعلق بہاں ایک نکتہ قابل توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں بینی امارگ ولوا کی کے مابین نازک ساتعلق پایاجا تاہے۔ مثال کے طور پرایک شخص کسی کے بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کے بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں انتخاب کے بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں سو نظن رکھتاہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں سو نظن رکھتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کہا گیاہے۔ کی بارے میں انتخاب کی بارے میں کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کی بارے میں کا بارے کی بارے میں کو قرآن میں کو قرآن میں کی بارے کی بارے میں کی بارے کی بارے میں کو قرآن میں کی بارے کی بارے میں کا بارے کی بارے

ممکن ہے کہ ای سو بطن کی بنا پر وہ اس شخص کی غیبت کرنا چاہے لیکن

یکا بک اس کواپنی غلطی کا حساس ہوجا تاہے اور وہ خود کواس گناہ کی پاداش میں

طامت کرنے لگتاہے ۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی غیبت کرنے لگے
لیکن بروقت اے اپنی بدگمانی کا احساس ہوجا تاہے اور وہ اس گناہ کے ارتکاب

پر خود کو لعن طعن کرنے لگتاہے تو وہ سو بطن کے تعلق سے امارگی کی حالت سے

پر خود کو لعن طعن کرنے لگتاہے تو وہ سو بطن کے تعلق سے امارگی کی حالت سے

لواگی کی حالت میں بہنے جاتا ہے تاہم غیبت کے معاملہ میں اس کے رویہ سے

ابھی بھی امارگی کا اظہار ہوتا ہے گویا اکثر نفوس کھی تو امارگی کی حالت میں

ہوتے ہیں اور کبھی لواگی کی۔ ۔ ۔

ا مارگی کا اصل سبب غفلت اور لوا گی کا لازمہ یادالینی اور ذکر الینی ہے۔
کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پیچھانہ چھڑا لے وہ نہ تو ا مارگی سے نجات
حاصل کر سکتا ہے اور نہ نفس مطمئنہ تک اسکی رسائی ہوسکتی ہے۔
یاد خد ااور اطمینان نفس

یاد خداوذکر الی اطمنیان قلب کاسر حیثرہ ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اطمئیان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفس انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ گویا نفس مطمئنہ کے لئے ہمہ تن یاد الی دو سری تمام باتوں پر مقدم ہے۔ گویا نفس مطمئنہ کے لئے ہمہ تن یاد الی دو سری تمام باتوں پر مقدم ہے۔ نیز حزن و ملال جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں، ان کا مداوا بھی یاد خدا ہے اور ذکر الی کی برکت سے مکمل طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے۔

اللبذكر الله تطمئن القلوب ·

اور جب یہ کیفیت پیدا ہوجائے تو امارگی بلکہ لوا گئی ہے بھی نجات مل جاتی ہے اور خفلت کو جوان کاانسل سر حیثمہ و منبع ہے ، یادالینیٰ بیخ و بن سے اکھیڑ مجینکتی ہے۔

صفات الهیٰ اور مشیت الهیٰ پریقین کامل ہی اصل ایمان اور تو حبیر

4

کافی غورو خوض کے بعدیہ بات بھے میں آتی ہے کہ دراصل اطمین قلب

الکھوک وکانو فر اللہ الله تا پر کامل سے بن رکھنے ہی ہے حاصل ہو تا ہے اور پچ تو یہ

ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور حفظ وا مان کے سواکسی دو سری طاقت

کا وجود حقیقتا ہے ہی ہنیں اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چیوٹی ہویا بری ، اس

کے حکم یا مشیت و علم کے بغیر نہ اپنا وجودر کھتی ہے اور نہ واقع ہوسکتی ہے۔

وُعِمَا مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِلْمُولِولَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ

( سوره الانعام آيت ٥٩)

لیں ذکر الینٰ کی مداومت تمام مسائب وآلام سے نجات کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ انسان کو مادی خوشحالی یا دنیوی زندگی کی نیرنگیاں اور دلفریبیاں دھوکا ہنیں دے سکتیں۔

مَا صَابُ مِن مَصِيبَةِ فِي الْلَرُضِ وَلَافِي النَّافِي الْقَبِي مِن مُصِيبَةِ فِي الْلَاثِ الْفَرِيدِ وَ الْافِي الْآفِي الْفُسِيمَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(سوره الحديد آيات ٢٢، ٢٣)

# رضاء الہیٰ کاطلبگار ہو نااور مرضی خداو ندی کے آگے سرتسلیم خم کر ویناا طمینان قلب کا باعث ہو تاہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور ا بن مرضى كورصار الني كا تابع بنا دينے كے بعد نفس انسانى اس قدر مطمئن ہوجا تاہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لئے کوئی خوبی ہنیں پائی جاتی اور ہر بلت میں اس کو خیری خیر دکھائی دیہ آہے یہاں تک کہ شدید ترین مصائب میں تیمی اس کو ہر چیز میں انباتی پہلو دکھائی دیتاہے نہ کہ منفی پہلو ۔ اور وہ ان پر بآسانی غالب آجا تاہے ۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ " میرے محبوب بوسہ بھی دواور گالی بھی دو ٹاکہ محجے معلوم ہو سکے کہ دونوں میں شیرین ترین کون ساہے بگویادوست جو بیند کرے وہی خوشنودی کا باعث ہے کیونکہ دوست تو اس کے لئے خیر کے سواکسی اور چیز کو بہندی ہنیں کرتا۔ اب یہ امرید یہی ہے کہ اگر نفس راصنی بہ رصنا ہوجائے تو خدا بھی اس سے راضی ہوجا تاہے اور اس کا شمار : حزب الند میں ہو تاہے۔ رضى الله عنيم ورضو اعنه ٥ اولنك حرب الله ٥ ( سوره المجادله آيت ۲۲)

> الحان سيد محمد باشم دستغيب ٢٢ صفرالمظفر ٣٠ ١٣٠ه



#### بسم الله الرحمن الرحيم

نفس مطمئن کے کامل مصداق حضرت امام حسین میں۔

موره والفجر كي آخرى آيت شريفه " يَا اَيتُهَا النّفُسُ الْمَطْمُنْوَةُ الرّجِعِي الى رَبّكِ " يَا اَيتُهَا النّفُسُ الْمُطْمُنِيةُ الرّجِعِي الى رَبّكِ رُاضِيةً مَرْضَيةً فَادْ خَلْي فِي عِبَادِي وَادْ خَلِي جَنْبِي

کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین پر پوہای طرح اطلاق ہوتا ہے اور بدرجہ اتم اس کی مصداق وی کامل ہستی ہے لہذا سورہ والفجردو سرے معنوں میں وہ سورہ حسین ہی ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ جو تخص اپنے فرض، سنت اور کفل نمازوں میں پابندی ہے اس سورہ کی تلاوت کرے گاوہ قیامت کے دن امام حسین کے سابھ محشور ہوگا۔

اس لئے یہ مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس آیت کی شرح و تفسیر کر کے

یہ معلوم کیاجائے کہ کس طرح اس کا انطباق امام حسین کی ذات پر ہوتا ہے نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہورہا ہے ۔ کھیے امید ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات و حقائق بیان کئے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہو گئے۔

#### نشریت کے کمال کاآخری درجہ

نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔
نفس کی عملی حالت امارگی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔
"اِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَ لَا يَالسُونَ عَ"

ہِ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَ لَا يَالسُونَ عَ اوراس کے لئے کوشاں ہوتا
ہے تو نفس لوامہ بن جا تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔
" فَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ اَمَّةٍ "

ہُ جُر الجمام کا مرطر آتا ہے۔ جسیاکہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔
فُالْکُمُ مُا فَجُورٌ ہُا وَتَقُواْ ہُا"

یے کیفیت نفس ہممہ کی ہوتی ہے اس حالت سے آگے بڑھ کرا طمینان نفس کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ اس کے بھی مراتب ہیں جس کی انہتارا صنبیت مرضیۃ بینی اللہ تعالی این سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے جس میں نام و ممل نفس کے لئے بال و پر بن جاتے ہیں اور وہ ملا، اعلی کیا طم ف پر واز کرنے لگتا ہے۔ بہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی چار مراتب کا طاف یہ بیان کرن مقصورے ۔

## نفس توایک ہی ہے لیکن وہ مختلف الحال ہو تا ہے۔

سنمناً سی کا ذکر کر وینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ جاروں کیفیات لیعنی امارہ، لوا میہ، ملبر اور مطمئنہ جار ملیحدہ علیحدہ وجود کے حامل مہنیں بنکہ نفس واحد ہی کی چار مختلف حالتیں ہیں اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف الحال ہوتا رہتا ہے ۔ ہر فرد لبٹر اپنی سیرت و کر دار کے ہموجب اپنی چاروں مراتب میں ہے کسی ایک مرتب کا حامل ہوتا ہے ۔ لیعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک جالت میں ہوتا ہے۔

(سوردانعام -آيت ۱۸)

لیکن اپنے زعم باطل میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فر مانروا اور حاکم خیال کر بیمخسا ہے۔ وہ ہرگزاس بات پرآمادہ ہنیں ہو تاکہ خود کوزیردست یا بندہ خیال کر ب اور اس خیالی میں بندہ کی حیثیت سے اپنے فر اکفنی اور واجبات کی جاآور ی میں ہزاروں حملوں بہانوں سے کام لیکر پہلو ہی کر نے گئے ہے۔

## بندگی کے منصب سے جی چرانا

اے انسان تو فراموش کر بیٹھ کہ نطفہ کی ایک حقیر ہوندے تیری سخلیق ہوئی ہے لیکن اس حقیر بوند کا کر شمہ دیکھ کہ وہ تندرست و توانا بدن کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ اپ بدن کی مضبوط ہڈیوں پر نگاہ ڈال ۔ جسم کے رگ وریشے اور عبر کو دیکھ وہ کسیا عجیب و غریب کارخانہ ہے جس سے بسیبوں قسم کے افعال وابستہ ہیں ۔ قلب کی حیرت انگیز کار فرمائیوں پر نظر کر، خون کی صفائی کے نظام ، گردوں اور معدہ کے افعال کو دیکھ اور حنجرہ و چھیسے ٹروں کی حرکات پر غور کر کہ یہ سب کی طرح اپنے اپنے کاموں پر مامور کر حرکات پر غور کر کہ یہ سب کے سب کس طرح اپنے اپنے کاموں پر مامور کر دینے گئے ہیں۔

اپنے احساسات وادراکات کاشعور پیداکر، حافظہ اور حس مشترک، نیز قوت تخیل کے بارے میں سوچ بپچارے کام لے ۔کیا یہ سب کچے تیری عظیم صلاحیتوں کا ثبوت مہنیں، اور کیا تو یہ جمحمقاہے کہ یہ تمام صلاحیتیں تیری اپنی ذات نے خود بیدا کرلی ہیں ،

نفس چونکہ ہنوز امارگی کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے ہمانے تلاش کرتا اور اچھل پڑتا ہے اور کام کو اپنی ہی ذات کا کر شمہ قرار دیبتا ہے نیز قانون فطرت کے خلاف بچار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچے اپنے آپ ہوگیا ہے ۔ غرضیکہ طرح طرح کی تاویلات کرتا اور شک وشبہ میں بستا ہو کر بندہ ہونے سے انکار کر دیبتا ہے ۔ کیونکہ امارگی کا تقانیا یہ ہے کہ خدا کے سلصنے سرتسلیم خم نہ

"بل يريد الإنسان ليفجر امامه".

( سوره القيامة - آيت ٥)

ہر چند کہ اس کے کانوں میں معاد کے بارے میں دعوت حق کی آواز برابر چہنجتی رہتی ہے کہ اے انسان جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے گا۔اس وقت عدل الی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ طے گا۔اگر عمل اچھاکیا ہوتو اس کی جزا بھی اتھی ہوگی لیکن اگر برائیوں کاارتکاب کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی یائے گا۔

قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل دارد ہوئے ہیں ان پر خوب غور کرو ۔ سورہ واقعہ توان براہین ودلائل سے مجراپرا ہے۔ نیزدوسری متعدد سورتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔

#### نفس امارہ شترے مہارے

لفس امارہ تو عیش و عشرت کی زندگی ہے دست بردار ہونے ہمنیں دیا۔
جو شخص مقامات عالیہ ہے ہمکنار ہونا چاہ آ ہے اور ان کی تعمتوں ہے سرفراز
ہونا چاہ آ ہے اسے کہ اپنی زبان! پنی آنکھوں اور اپنے کالوں کو قابو میں
رکھے لیکن نفس امارہ کسی قید و بند اور پابندی کو قبول کرنا ہمنیں چاہ آاور
قیامت کے واقع ہونے ہے جمی انکار کر دیا ہے اور بزعم خودیہ کہنے لگتا ہے کہ
اس دو سری دنیا ہے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے سکے ۔ وہ چعد
روزہ حیات مستعار پر نازاں و فرطاں زندگی گزارنے پر مصر ہوتا ہے جس میں ش
توکوئی پابندی ہواور نہ کسی قسم کا جر ۔ ہر وقت اس پر دولت سمیٹنے کا جنون
سوار رہ آ ہے بھر معاد کی فکر لاحق ہوتو کیونکر ، معاد کا قائل ہو جائے تو وقف
کے مال میں تعرف ہے جا پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے۔ ،

تقس امارہ دولت جمع کرنے کی وحن میں معادے بے نیاز اور غافل ہوکراپنی جواب دی کے خیال کو خاطری میں ہنیں لا تا لہذا اسے بیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے خواہ وہ حرام کی کمائی ہے ہو یا حلال ذر تع ہے ۔ تفس امارہ توایک شرب مهارہ اورای عالم میں زندگی گزارنے پراکتفا کر تاہے ۔ معاد یا قیامت کے خوف کو دل میں پھنگنے بھی ہنیں دیتا اور حشر و نشر کو رجعت لپندوں کے ڈھکوسلے قرار دیتاہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقعت ہنیں ۔ نفس کی امار گی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آ بچو حاکم مطلق مجھنے لگتاہے کہ اس سے بازیرس یااس کی سرزنش کاکسی کو حق ہنیں ۔اس کے خیال میں طلال و حرام کی تفریق ہے جا یا بندیاں عائد کرتی ہے ۔ اس کے نزدیک ہرقسم کا مال کھا نارواہے چاہے یتیم کا مال ہویا تجارت میں وھوکہ دیکر یا گناہوں میں ملوث ہوکر حاصل کیا جائے ۔ امار گی کا تقاضا یہ مجی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو ہر قسم کے حرام مناظر سے لطف اندوز ہونا اس کاحق ہے عرضیکہ وہ اپنی امارت اور حکومت کے زعم باطل میں بسلا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزادر سناچاہ آہے اور اس پراسے اصرار بھی ہو تاہے۔

نفس توایک از دھاہے۔

تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ نفس کافر ہوتا ہے کیونکہ نفس کی ا مارگی تمام تر کفری کفر ہے اور نفس ا مارہ کا حامل نہ صرف اپنے آپ کو حاکم مطلق سجھتا ہے بلکہ امارگی کے نشہ میں سرشار ہوکر وہ خدا کا مدمقابل بن بیٹھتا ہے اور نوبت بہاں تک جمنی ہے کہ وہ ربوبت اور الوہیت کا دعوی کرنے سے بھی گریز ہنیں کرتا ۔ ای کھمنڈ میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محفن اس کے اشارہ کی مہند میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محفن اس کے اشارہ کی

تابع ہو جائے۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتو پھولا ہنیں سماتا اور اگراس کی خواہش کے خلاف کوئی صورت حال رونما ہوتو بالکل ایک از دہ کا گراس کی خواہش کے خلاف کوئی صورت حال رونما ہوتو بالکل ایک از دہ کی طرح غیظ و غضب میں پھنکارنے لگتا ہے اور سارے عالم کو تہ و بالا کر دینا چاہتا ہے۔

#### قضاء وقدراور نفس اماره-

جب وہ دولت و ٹروت کے پیچے اندھادھند بھلگنے لگتا ہے اور اتفاق

سے حالات سازگار ہوجانے ہے اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہوجاتے ہیں
پیرتو وہ اس خبط میں بسلا ہوجاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کو ششوں کا نیسجہ
ہا اور دولت کی یہ فراوانی اس کی اپنی مسائی کا ٹمرہ ابنے جھوئے پندار میں
وہ بڑے زور و شور ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ میری قکر ، میری قوت بازو اور
میرے موئے قلم ہی کی بدولت اتنا مال و متاع میرے ہاتھ آیا ہے بیعنی میں
نے یہ کچے کیا تو تھے اتنا کچے حاصل ہوا ۔ لیکن اگر فلک کے رفتار اس کی مراد پوری
نہ ہونے دے مثلاً اس کا مال و متاع آتشزدگی کا شکار ہوجائے یاکوئی اور نقصان
نہ ہونے دے مثلاً س کا مال و متاع آتشزدگی کا شکار ہوجائے یاکوئی اور نقصان
اٹھانا بڑے تو وہ غضبناک اور بے چین ہوجاتا ہے اور اضطراب کی کیفیت میں
ہو کھلا ساتھا تا ہے۔

وہ پکارا تھا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میں مرضی کا تابع ہونا چلہے۔ خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قصاء وقدر الی بھی اس کے غیظ و غضب کی زدمیں آجاتے ہیں۔ اس کاکوئی بدیا مرجائے تو شکایت ہی ہمیں بلکہ گستانانہ کلمات کہنے ہے بھی گریز ہمیں کر تاکہ فلاں بڑھے یا ہے تھی گریز ہمیں کے خوا ن ہینے کو موت کی نیند سلا دیا ۔ اس کا

بس طبے تو وہ ملک الموت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہ آہے جس نے اس کو یہ دکھ پہنچایا ہے۔

خدا حکیم وعلیم بھی ہے اور مدبر عالم بھی۔

(يس-آيت ۱۸۳)

حیات اور موت ای کے عکم کے تابع ہیں۔ وہی مار تا اور جلاتا ہے۔
اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان ہنیں نکلتی۔ اس نے اپنی
حکمت بالغہ کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لئے فرشنے مقرر کر دیسے
ہیں۔
ہیں۔

لیں اے انسان - راہ المحدال ہے بھٹکنے میں تیری بھائی ہنیں - یہ خیال نہ کر کہ تیرا مال بمعیثہ رہنے واللہ اور نہ اس تھمنڈ میں بستا ہو کہ یہ مال خیال نہ کر کہ تیرا مال بمعیثہ رہنے واللہ اور نہ اس تھمنڈ میں بستا ہو کہ سارے امور تیرے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے - کفر کا راستہ اختیار نہ کر کیونکہ سارے امور مدرالا مرجل شانہ کی تدبیرے پابند ہیں - اس کی مصلحت نے جنتنا مناسب جانا معلاکر دیا - جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کردی - امارگی کی روش سے باز آ جا اور عملاکر دیا - جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کردی - امارگی کی روش سے باز آ جا اور

اپنے آپ کو خدا کا ہمسرنہ بنا۔ نیزا بنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصلحت و حکمت کے مقابلہ میں مقدم نہ سمجھ ۔ بندے کو چاہئے کہ تسلیم و رصاسے کام لے اور خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لئے پہند کیا جائے اس کو بلا چون وچرا قبول کرلے۔ کرلے۔

## الله تعالى جو کھے كر تا ہے اسى ميں بھلائى ہے۔

اولاد کی موت کا حادثہ بھی ان حوادث میں سے ایک ہے جس کو خالق حقیقی نے مقدر فرما دیا ہے اور مصلحت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی وفات واقع ہوتی ہے۔

الیے میں شکایت کیوں ؟ - اس کی تلائی کے لئے اللہ تعالی نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر نظر ہونی جلہئے - ہرکام کا اجر ضدا کے ذمہ ہے - لہذا قدرت کے کاموں پر ناراض ہوجانا کوئی عقلمندی ہمیں - راضی برضا ہونے میں ہی فلاح و نجات ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا - اے انسان تیرارازق تو خدا ہی ہے - بحصے کیا معلوم کہ پردہ غیب سے اس کی مصلحت انسان تیرارازق تو خدا ہی ہے - بحصے کیا معلوم کہ پردہ غیب سے اس کی مصلحت اور حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے - وہ اپنی حکمت سے بندے کے لئے وہی مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے - اس کے حکم کے بغیراس مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے - اس کے حکم کے بغیراس مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے - اس کے حکم کے بغیراس مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے - اس کے حکم کے بغیراس مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے اس کے حکم کے بغیران مقدر کر دیتا ہے جس میں اس کی جملان ہوتی ہے ایکن اس کی مشیت اور کے افن اور اسکی مشیت کے بغیرواقع ہمیں ہو سکتی ۔ لیکن اس کی مشیت اور

اس کے حکم میں جو مصلحت ہوشیدہ ہوتی ہے وہ ہر شخص کی سمجھ سے بالاترہے۔

مصلحت خداو ندی سے بے خبری ہی بے صبری کااصل سبب ہے

اے نفس شکر و صبر کو اپناشعار بنا۔ حیلے بہانوں اور شکایتوں سے کام نہ لئے۔ لیکن الیاشکر و صبر، جو مجبوری کی بناء پر ہمنیں بلکہ "ا مربین الا مرین کا مظہر ہو۔ بینی اعتدال کے راستہ پرگامزن ہو جاجس میں تیراا ختیار باقی رہے اور جبر کا دخل نہ ہو۔ الستہ یاد رکھ تیراا ختیار بھی اذن البی اور مشیت البی کے مطابق ہو تو تیرے ہم مطابق ہوتو تیرے ہاتھوں وہ کام صرورا نجام پائے گا ور وہ نہ چاہے تو تیری ہر تدبیر ناکای سے بدل جائیگی۔

حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات اور حوادث جو رونما ہوتے ہیں یا رونما ہونے والے ہوں لوح محفوظ میں لکھریئے گئے ہیں اوران کی حیثیت تقدیر الی کی ہے لہذا جو کچے مقدر ہو حیکا ہے اس پر راضی رسنا چلہئے ۔ لیکن نفس امارہ اس حقیقت پر کوئی دھیان ہنیں دیتا اور صبر و شکر پر آمادہ ہنیں ہوتا۔

الیی بے صری جس میں شکلیت یا اعتراض کابہلو ہو حرام ہے۔

کسی کی موت پراس طرح گریہ وزاری کرناجس میں خدا ہے شکایت اور قصنا، و قدرالی پراعتراض کا پہلونکا ہو حرام ہے ۔ کپڑے بھاڑ لینا سر پیٹنا سینے کوئی کرنایہ سب السی حرکات ہیں جن کے ذریعہ امرالی پراعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں ۔ اس بارے میں متعددرسالے موجود ہیں جن کو پردھنے سے مزید تفصیل سے آگاہی ہو سکتی ہے ۔ آخر انسان کو خالق حقیقی کی قدرت کالمہ پر اعتراض کیوں ہے ؟ جان تواس کی دی ہوئی ہے اور دہی اپنی دی ہوئی شے واپس لیسے پر بھی قادرہے ۔

## نفس كى اماركى اور جهم كى طرف لے جانے والے اعمال:

قصار وقدر الهی پراعتراض ہی ہے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ
اس حالت میں وہ سریحا گفر خداوندی اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور قصا
اتنی مذموم ہنیں کہ خدا کی حکمت و مصلحت کو بلاچون وجراقبول نہ کرے قضا
وقدر الهی پراعتراض شروع کر دے ۔ مثلاً یہ کہ زلزلہ کیوں آیا ، بارش کیوں
ہنیں ہوئی ، وغیرہ اس قسم کی باتیں سیدھے جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔
جبکہ تسلیم و رضا جنت کی ضمانت ہے۔ حقیقی معنوں میں ایمان باللہ پیدا
ہوجائے تواس سے بوھکر خوش بختی کیا ہوسکتی ہے۔

## ايك اندهے اور مفلوج كاقصه، جو ہر حال ميں صابر و شاكر تھا:

حفرت موئ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایٹ محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کروا دے ۔ وی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤتو اس سے مل سکو گے ۔ جب موئ وہاں بہنچ توایک مریض کو دیکھا جواندھا اور مفلوج بھی تھا۔

حضرت موی اس کے قریب جاکر بیٹے گئے اور اس کا حال احوال دریافت کرنے گئے۔ یہ ورد کررہاتھا"ا نے نیک بندوں کے خدا" حضرت موی نے نیک بندوں کے خدا" حضرت موی نے پوچھاکہ تم اندھے بھی ہواور مفلوج بھی، پھر تم کس طرح خداکی نعمتوں

کے شکر گزار ہواور خداکی تمدو ثنا, سے غافل ہنیں ہو۔اس نے جواب دیا کہ
ایک مت تک میری آنکھیں سیح وسالم تھیں اور میں اپنی زندگی کی ضروریات

ہنوبی پوری کرنے کے قابل تھا، حرام اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر ہنیں

پوتی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی واپس لے لیں تاکہ حرام میں
میری نگاہ نہ پونے پائے۔اس نے مجھے پاؤں بھی دئے اور میں نے ان سے
کماحة استفادہ کیا۔ کہیں کسی عرام جگہ پر میرا پاؤں پونے نہ پایا۔اس لیے اس
نے میرے پاؤں واپس لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم است و بود

میں، جس میں ہم رہتے ہیں اس نے تھے الی نعمت نوازا ہے کہ کسی اور کو

ہنیں ، جس میں ہم رہتے ہیں اس نے تھے الی نعمت نوازا ہے کہ کسی اور کو

ہنیں ، جس میں ہم رہتے ہیں اس نے تھے الی نعمت نوازا ہے کہ کسی اور کو

ہنیں ، جس میں ہم رہتے ہیں اس نے تھے الی نعمت نوازا ہے کہ کسی اور کو

میرا نے مور کے بی تھی نے پو تھا۔ وہ کوئسی نعمت ہے ؛ ۔اس نے جواب دیا کہ

ایمان کی نعمت ۔

# بدن محے وسالم اور دل بے چین:۔

تم دیکھتے ہوکہ بدن صحیح سالم ہوتا ہے لین اس بدن کے اندر جو دل ہے۔ اس میں جہنی خیالات موجران رہتے ہیں۔ کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جہنم کی آگ بجر کا دی ہے۔ شکوک برشہات نفس کی حکرانی اور خواہشات کی غلامی کے نتیج میں اس کی نیندیں جرام کر دیتے ہیں۔ اس مومن کو چلہتے کہ نفس کی امارگی سے چینکارا پاکر کامل بیشین وایمان کے رتب پر فائز ہونے کے لئے کوشاں رہے۔ پیجا خواہشات اور متناؤں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی چکسی فشانی ہے ہے کہ اگر متناؤں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی چکسی فشانی ہے ہے کہ اگر اپنی کسی خواہش کو دبانے سے جمود میت کے تقاصنوں کے برخلاف کوئی ایسی

مرکت سرزد ہوجائے، جس ہے اس کی خودی مجروح ہوتی ہوتواس کا دل ہے چین و ملول ہوجائے ہے ہیں ایمان کی بھی سب ہے بوی نشانی ہے جس کے بعد اس کا نفس امارگی ہے لوا گلی کی حالت میں داخل ہوتا ہے ۔ وہ اپنے گناہوں پر خود ہی لعنت ملامت کرتا ہے کسی اور کو مطعون کرنے کی کوشش ہنیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب ہماہے۔

جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہوجا تاہے '۔

خداچاہے تو تیرے اندری ایک ناصح بیدا ہوجائے:-

میں، میں کہنا چھوڑ دے اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور تیرا نفس منوزا مارگی کی حالت میں ہوتو، تو بھی اس کی ہاں ہاں میں ملائے گا ورخوش ہوگا لین اگر نفس امارہ ہے تو نے چھٹکارا پالیا ہے تو اس بات پر تو محزون و ملول ہوگا۔ اس خیال ہے کہ یہ حرکت آ داب بندگی کے منافی ہے۔ نیز خود کو ملامت کرے گاکہ جھے یہ کسی حرکت سرز دہوگئی اور یہ کسے الفاظ میری زبان سے جاری ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایمچھے معاف فرما اور میری بخشیف نہا ہو کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میری بخشیف نہا ہو کہ بھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میری بخشیف نہا ہو کھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میری بخشیف نہا ہوگئے معاف فرما اور میری بخشیف نہ کھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میری بی بخشیف نہ کھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میری بی بخشیف نہ کھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی ہوگئے ، اور کے گا ''استغفر الله "یا الله ایکھی معاف فرما اور میں بی بخشیفر الله گا

"فلااقسم بالنفس الكيوامة "لواكل ياعبوديت كالملازية باگراپية آپ كواس حال ميں پائے تو خدا كاشكر بجالاكہ توايمان پر جل پرا ب
اور على عليه السلام كى صراط مستقيم پر گامزن ہے بچھے چاہئے كہ اس داست پر
استقامت ہے مسلسل چلارہ تاكہ جب كھى كوئى خطا يالغرش ہوجائے تو خود
کو طامت كرنے گئے۔

بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو ملامت کرنے میں عجیب وغریب کارنا ہے انجام دئے ہیں مثلاً کھی کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کارنا ہے انجام دئے ہیں مثلاً کھی کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اپنے آپ کو سزا دینے کی خاطرا یک سال تک ٹھنڈا پانی اپنے اوپر حرام کر لیا۔

نفس پرنی اور بدی ہردو کاالہام ہوسکتا ہے۔

نفس جب لوا گی کے درجہ پر بہنی جائے توالہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جیساکہ ارشاد ہوا ہے۔ "فالھ مھافی جو رکھا و تقوا گیا" الہام وارد ہوتو خیرو شرکی پہچان ہونے گئی ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام ہوتو بہت سارے کام العی انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھلے لگتے ہیں ارائہام ہوتو بہت سارے کام العی انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بھلے لگتے ہیں دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری یا غرورو تکبر۔ ہیں ایکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً ریاکاری یا غرورو تکبر۔ گین الہام کی بدولت وہ ان برائیوں سے بچاں ساہے۔ جب یہ مزل طے ہو چکتی ہے تو بچر نفس مطمئنہ کا مرحلہ آتا ہے۔ لینی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی ترددیا شک و شبہ بیدا ہمیں ہونے پاتا اور نہ ہی کسی اور کا اس تعلق سے کوئی ترددیا شک و شبہ بیدا ہمیں ہونے پاتا اور نہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پرآمادہ ہوتا ہے۔

نفس کی خواہشات و شھوات اور متناؤں کا کوئی وجود بہنیں رسماً بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ، رصائے البیٰ لے لیتی ہے بعنی جب شیطان نکل بھاگتاہے تو فرشمة داخل ہوتاہے۔

جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو سکین و سکون کا دور دورہ ہو تا ہے ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں خود سکینت کا نزدل فرما تاہے تاکہ ان کا ایمان مزید پختہ ہوجائے۔ مُوالذِي اَنْزَلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْآآيُمَانَا مُنْعَ اِيْمَانِهُمْ لِيزْدَادُوْآآيُمَانَامُّعُ اِيْمَانِهُمْ (سوره نتح -آيت ۴)

#### عمانیت تفس کے اثرات۔

الله تعالیٰ کی طرف سے سکینت آرام وسکون کا باعث بنتی ہے اور تفس کسی قسم کی بے چینی و اضطراب کاشکار مہنیں ہونے پاتا اور اس خیال پر مضبوطی سے قائم ساہے کہ بندگی صرف خدائے داحد کے لئے ہے۔ اور اس پر یقین رکھاہے کہ اسکی روزی توالند تعالیٰ دیتاہے۔
کی سور میں و و ووری ورو و
ان الله موالرزاق دوالقو قالمتین

(الذاريات-آيت ٥٨)

کیونکہ وہی رزاق ہے اور کہتاہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی اس دنیاہے جاؤتگا اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی ای کے ذمہ

#### ديواليه تاجر كاقصه-

ای شهر شیراز میں قریب چالیں پچاس سال قبل ایک تاجر رہا کرتا تھا جوبرا مقدس اور مشهور تھا اور بری عبادت کیا کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ربوالیہ ہوگیا۔اس نے خانہ نشینی اختیار کرلی اور اپنے میچ کھیے اٹائے فروخت - 82 Sin 23 ایک دن اس نے اپنے تیئن سوجتا شردع کیا کہ اگر میں اسی طرح ہم روز اپناا ثانہ فروخت کر تارباتو یہ کتنے دن کام آئے گا۔اس نے اندازہ دگا یا کہ تین سال سے زیادہ کام نہ حلے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر گیا اور اپنے آپ سے یوں گویا ہوا کہ تین سال بعد تو میں گیوں کی خاک چھانما بھرونگا اور بھیک ملئکنے کی نوبت آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے زہر کھا لیا اور خود کشی کی موت مرگیا۔

## ایمان بی کمال طمانیت ہے۔

اس تاجر کواپئی عبادتوں کے باوجود طمانیت نفس حاصل نہ تھی اور قضا ہوقدرالنی پرایمان رکھنے کے بجائے اس نے کفر کاراستہ اختیار کیا اور اسی مخرکی حالت میں دنیاہے میل بہا۔

یں نے یہ داقعہ جو بیان کیا ہے اسے معمولی نہ خیال کریں۔ دین کی اور حق جی ہے۔ اس لئے ہر شخص کو طمانیت نفس کے مصول کی خاطر کوشاں رہنا چاہئے۔ کیونکہ اطمینان کلی ادر مبرد شکر میں کمال تو مرف ایمان ہی سے حاصل ہوسکتا ہے دین " اولئنگ کھم الا من و مم

### يوم عا شوره مي حضرت امام حسين على كاسكون-

اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت شریفہ کی تطبیق کس طرح حضرت امام حسین پر ہوتی ہے۔

حفزت امام حسین بدرجہ اتم نفس مطمئنہ کے حامل ہیں اور اس آیت کا تمام تر مصداق شہادت کے بارے میں لکھی ہوئی کمایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ عاشورہ کے روز حفرت امام حسین پر جو بھی نئی مصیبت پردتی ہر مرتبہ بہرہ مبارک زیادہ روشن ہو جا تا اور زیادہ کھل اٹھتا۔ یہ سکون اور طمانیت بجیب و غریب تھی کہ قضاء وقدر الین اور مرضی خداوندی ہی آپ کے بہرے ہے آشکار ہوری تھی کہ قضاء وقدر الین اور مرضی خداوندی ہی آپ کے بہرے ہے آشکار ہوری تھی کہ ونہ ہے اس کے بات اللہ اللہ اور اس کے اس کے سرباب یا جوری تھی کیونکہ آپ کوکامل یقین تھا کہ جو کچھ ہورہا ہے وہ منجانب اللہ اور اس کے سرباب یا جوابی کارروائی کا ارادہ ہنیں کیا۔

یہ کوئی مجبوری ہنیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ حضرت امام حسین بااختیار ہونے کے باوجودان مصائب کو جھیل جائیں تاکہ ایک ابٹر کے لئے جو بلندے بلند مقام ہوسکتا ہے اس تک آپ کی رسائی ہوجائے ۔ اس طرح کہ آپ کے قاتلوں کی بے رقی اور شقاوت اس کے لئے انہتائی برنجی کاموجب بن جائے۔

چونکہ خدادیکھ رہا ہو تا ہے اس کے لئے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک طفل شیر خوار خودان کے ہاتھوں میں ہے اور ظالموں نے اے قتل کر دیاہے ۔ یہ اتنی بڑی مصیبت

تھی کہ پہاڑ بھی لرزا تھے اور دیکھنے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا لیکن حضرت امام حسین جو نفس مطننہ کے حامل تھے فرمانے لگے۔

"إِنَّمَا هُونٌ عَلَىَّ ذَالِكَ إِنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ النَّاظِرِ"

لین اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ مصیبت آسان کر دے گاکیونکہ کیے سب کچے
اس خدائے بصیر کے سلمنے ہورہا ہے۔ چھانچہ اسیا ہی ہواا ور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مصیبت اور طفل شیر خوار کی ہلاکت کے حکر خراش داع کو بھی آسان کر دیا کیونکہ حضرت امام حسین کا خدا سب کچے دیکھ رہا تھا اور دہی اس کی پاداش میں ان کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا۔

وہ آخری کمحات میں خدا کے اتنے قریب ہو بھیے کے خداد ندعالم اور ملائکہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے ۔ گویا حضرت امام حسین تو خدا کی طرف متوجہ تھے اور ساراعالم ان کی طرف متوجہ تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَانْسَهُمُ انْفُسَهُمُ انْفُسُوا اللهُ اللهُل

نفس کی معرفت ہے ہے کہ پہلے انسان خود اپنے آپ کو بچپلنے کی کوشش کرے تاکہ اس کوا بنی اصلیت کاعلم ہواورا پنی ابتداء کے بارے میں معرفت حاصل ہوجائے بینی ہے جان سکے کہ اس کا ہے بدن ہے گوشت و پوست یہ ہڈیاں اور رگ و بے دراصل روح کی کار فرمائی کے ذرائع ہیں ۔ گویاان کی آفرینش محض روح کی ناظر ہوئی ہے اور بدن کواس کا تابع بنا کر بیدا کیا گیاہے ۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہی ہے کہ نفس کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ تابت ہو چتانچہ بدن ہی کے ذریعے ان کمالات کا ظہور ہوتا ہے ۔ نفس کے لئے علم و عمل کی تخصیل بھی اس بدن کے ذریعہ ممکن ہے ۔ اس بدن کے وسلے ہے وہ جزئیات عالم کے اسرارے واقف ہوجاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے جزئیات عالم کے اسرارے واقف ہوجاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے مردرے آشنا ہوتا اور اپنی کانوں سے وہ کائنات میں ہر طرف نغموں کے شرورے آشنا ہوتا اور اپنی اس ناک کے ذریعہ دنیا میں پھیلی ہوئی مشام جانفزا کی خوشبوکا اور اک کر تاہے۔

آنگھیں اور کان عظمت خداو ندی کے ادراک کا ذریعہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدن ہی روح کی ادراکات کا وسلیہ بن جاتا ہے اور جوکی جرئیات کا ادراک کرتے اس کی رسائی کلیات تک ہو جاتی ہے ۔ جوکی

ویکھتا سنتا اور سونگھتاہے وہ سب اس کے لئے عظمت خداوند کے شواہد بن جاتے ہیں اور جب اتنی بھے آجاتی ہے تو بے ساختہ پکارا شم تاہے "اللہ المبر" گویا عقل جس طرف رہمنائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے۔ مقل جس طرف رہمنائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے وہ اے جس بات کا اور اک ہوتا ہے اور اس کی آنکھ جو کچھ و یکھتی ہے وہ خدا کی نعمت ہی تو ہے اور الحمد للہ کہ کر اس کی زبان اسے آشکار کر دیتی ہے۔ خدا کی نعمت ہی تو ہے اور الحمد للہ کہ کر اس کی زبان اسے آشکار کر دیتی ہے۔ غرضیکہ بدن کی حیثیت دور کے لئے وسلیہ کا درجہ رکھتی ہے۔

## اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کاوسلیہ ہیں۔

یہ توسب ہی جلنے ہیں کہ ہرکام کو انجام دینے کے لئے وسائل اور ذرائع درکارہیں ۔ لہذاروح جس وقت تک اس کالبد نفاکی میں رہتی ہے اس کو بھی اعمال خیر کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ چلہئے ۔ لیں انسان کے ہاتھ پاؤں روح کے لئے بھی کام انجام دیتے ہیں ۔ ورنہ ہاتھ کے بغیریہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ کے بوجھ کو اٹھا سکے اور کسی کا مدد کر سکے ۔

ای طرح خیر کا ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین مصافت کرادی جائے۔ لیکن زبان نہ ہوتو وہ کس طرح دونوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ کو الفاظ کے ذریعہ : کھا سکتا ہے۔ یس زبان کے بغیر وہ اس کار خیر کی انجام دی سے قاصر رہے گا۔

انسان کے پاؤں نہ ہوں تو وہ کس طرح مساجد تک پہنچ پائے گا یا عبادت خانوں، مجالس وعظ و تفسیر میں شریک ہوسکے گااور معارف البیٰ سے آگھی حاصل کرسکے گا،

غرصیکہ ہمارا یہ بدن روح کی کار فرمائی کیلئے وسلیہ کاکام دیں ہے۔

علی اور عملی قوا مکا اظہار بدن کے بغیر ممکن ہی ہنیں اور ان کاموں ک تکمیل بدن ہی کے ذریعے ہوتی ہے ۔ اگر بدن اپنا کام چھوڑ دے تو روح کے مالات بھی ماند پڑجاتے ہیں ۔ یہ بدن ہی کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روح کو انسان کے لئے مسخر کر رکھاہے اور اس کا مطیع بنا دیا ہے تاکہ وہ بدن کے وسیلے ہے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے ۔

#### جسم كائنات اور قدرت الييٰ۔

جسم انسانی کے ساتھ روح کا تعلق ایسا ہی ہے جسیا کہ اس پوری کائنات میں قدرت البیٰ کے آثار و شواہد موجود ہیں ۔ جس سے پروردگار عالم کے ہانتہا ارادہ ازلی کا اظہار ہوتا ہے ۔ اس طرح کہ خداد ند کریم اپنے ارادہ مطلق سے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اے وجود بخشتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے

رُّ الْمُاامُرُ لَا إِذَاارُ ادَ شَيْنًا انْ يَقُولُ لَهْ كُنْ فَيكُونْ. "إِنْمَاامُرُ لَا إِذَاارُ ادَ شَيْنًا انْ يَقُولُ لَهْ كُنْ فَيكُونْ. (سوره ليس - آيت - ۸۲)

روح کو بھی انسان کے جسم کے ساتھ بھی نسبت ہے اور خالق حقیقی نے ان دونوں میں ایسا تعلق بیدا کر دیاہے کہ روح جو کوئی ارادہ کرتی ہے تو خواہ و ناخواہ جسم اسی کے مطابق حرکت پذیر ہو تاہے۔

قدر خودت بدان و خدائے خودت را ابٹناس میں این خداکی معرفت حاصل ہو۔

تینی اپنی قدر بچان تاکہ اپنے خداکی معرفت حاصل ہو۔

انسانی جسم کی یہ عظیم عمارت جس کے وجود کو خالق ارض و سمانے انسانی جسم کی یہ عظیم عمارت جس کے وجود کو خالق ارض و سمانے

سیر وں قوائے ظاہری و باطنی پر قدرت بخشی ہے ان میں حواس خمسہ بیعنی لاسہ ذائقہ باصرہ سامعہ اور شامہ کے علاوہ حافظہ اور واہمہ و تخلیہ نیز قلب کی کارکر دگی گردوں اور معدہ کے وظائف اور نظام مہنم و نظام تنفس و غیرہ سب کے خامل ہیں اور بدن میں ان کی ساخت و تشکیل اس طرح کی گئے ہیں۔ سب روح کے اختیار میں دیدئے گئے ہیں۔

#### روح کی مشیت اور جسم انسانی -

جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی سرورت ہنیں ہیش آتی

کہ اپنے پروں ہے کہو کہ چل پڑو۔ پاؤں خود بخودا گھتے ہیں اور تم چلنے لگتے ہو۔

ای طرح ارادہ کرتے ہو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں تو ہاتھ فورآ ہی جیب میں

ہنتے جاتا ہے اور ہاتھ کو یہ کہنے کی نوبت ہنیں آتی کہ جیب میں دا عل ہوجا۔ پھر

آنکھ کا کر شمہ دیکھو کہ جب تم کسی کی طرف نگاہ ڈالنے کا ارادہ کر ۔تے ہو تو نگاہیں
خود بخود اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ ہنیں ہوتا کہ آنکھوں کو ایسا کرنے کے

طرح کمنا پڑے ۔ لی سارے کے سارے اعضائے جسم میں روئ کی مشیت و

ارادہ کی جس طرح کار فر ہائی ہے وہ اس عالم موجودات میں ارادہ الہیٰ کے نفوذ کا

چھوٹا سا منونہ ہے۔

چھوٹا سا منونہ ہے۔

### نفس ناطقه کی قدرت۔

شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اپنی کتاب الشفا . میں قوت کشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ مقناطلیس کی ایک معمولی سوئی کس طرح اپنے سے کئ گنا بڑے وزن کو اٹھا لیتی ہے حالانکہ تعجب تواس پر ہونا چلہئے کہ خود ہم تہارے بدن کے اندر ہم تہاری روح کس طرح جذب ہو جگی ہوئے ہے۔ جنب ہو جگی ہوئے ہے۔ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ روح یا نفس ناطقہ کا یہ کمال ہے کہ محض اس کی قوت ارادی کی بدولت انسان بچاس سائھ کیلو وزن تک اٹھالیت ہے۔ کیااس پر تعجب ہنیں کہ خداوندعالم نے اس روح کو اتنی طاقت عطافر مائی ہے ؟

## روح تن تہنا کئ آدمیوں کے کام کرتی ہے۔

جبروح بسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے توہم دیکھتے ہیں کہ مردہ کی لاش کو چار آدمی اپنے کندھوں پر بمشکل اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ فاصلہ طے بہنیں کر سکتے ۔ اس کے برعکس روح کو دیکھو کہ وہ کس طرح اس محاری بھر کم جسم کو گتنی آسانی اور سہوات کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بالٹکاف لئے بھر تی ہے نہ صرف یہ بلکہ دوڑتی ہے اور اچھلتی کودتی ہے ۔ کیاروح کا یہ کمال خدائے حکیم و دانا اور قادر مطلق کی قدرت کا ثبوت ہنیں ۔ بھر تم کا یہ کمال خدائے حکیم و دانا اور قادر مطلق کی قدرت کا ثبوت ہنیں ۔ بھر تم اس پر غورکیوں ہنیں کرتے ، کموالٹدا کر ۔ کہ الشد تعالیٰ نے کس طرح اس جسم کو میرے لئے مسخر کر دیا ہے۔

بیں چلہنے کہ پہلے اپنی روح مجرد اور نفس ناطقہ کی ذات و حقیقت کو پہلے نے کہ پہلے اپنی روح مجرد اور نفس ناطقہ کی ذات و حقیقت کو پہلے نے کا کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو سکے۔

#### حواس بازی ناقص ہیں۔

بعض جاہلوں کا کہناہے کہ جس بنیز کوہ تم اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ سکتے اس پر کس طرح یقین کر لیں۔ اسی طرح مادیئین کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں گوشت و پوست کے سواکچے ہمیں دکھائی دیتا۔ پس نفس یاروح کے وجود کو کس طرح مان لیا جائے۔ عین اسی طرز استدلال کو بنیاد بناکر کم عقل اور کافر لوگ صانع حقیق یعنی حق تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹے ہیں کہ جس خدا کو ہم دیکھ ہمیں سکتے اس پر کس طرح ایمان لائیں۔

اس قسم کی طفالنہ باتیں بے شعوری کا نتیجہ ہیں کہ ہر وہ چیز جبے آنکھوں کے ذریعہ دیکھنا ممکن ہنیں اس سے انکار کر دیاجائے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا ادراک حس کے ذریعہ ممکن نہ ہوتو یہ حس کا نقص ہے یا اس سے یہ لازم آتاہے کہ وہ چیزی موجود ہنیں ۔

ے شمارا شیاء الی بیں کہ ان کی لطافت کے باعث آنکھ ان کو دیکھنے عناصرہے درآں حالیکہ ان کا دجودہے ۔

#### بوااور برق بھی مرئی ہیں۔

کس کی مجال ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کرسکے ،اگر ہوا نہ ہوتو کون زندہ رہ سکتا ہے ، ہوا کے بغیر ہر جاندار دم گھٹ کر ہلاک ہو جائے ۔ لیکن ہماری آنکھ کیا ہوا کو دیکھ سکتی ہے ، حالانکہ علوم طبیعیات کی رو سے یہ بات مسلمات میں ہے ہے کہ ہوا کئ عناصر کا آمیزہ ہے جس میں آکسیجن اور ہائیڈرو جن شامل ہیں تم نہ تو ان عناصر کوا پن آنکھ سے دیکھ سکتے ہوا ور نہ ان کے آمیزہ کو ۔ ای پر قیاس کر لو دو مرے لطیف موجودات کا بھی علی خال بیلی کے تاروں میں سب کو علم ہے کہ برق دوڑتی رہتی ہے لیکن کیا تم اس کو دیجہ سکتے ہو "اور کیااس سے انکار کر سکتے ہو "اس بنا ۔ پر کہ تمہماری آنکھ اس کو دیکھنے پر قادر مہنیں ؟

#### معلول ہے علت کا ستے چلتا ہے۔

سارے موجودات عالم میں لطیف ترین نے عقل ہے۔ کسی کو بے عقل کہا جائے تو وہ برا مانتا ہے۔ لیکن یہ عقل کہاں ہے ،اور کس طرح اس کو دیا جائے تو وہ برا مانتا ہے۔ لیکن یہ عقل کہاں ہے ،اور کس طرح اس کو یکھا جا سکتا ہے ، حالانکہ سب کواس کا یقین ہے کہ عقل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معلول سے علت کا بتہ چلتا ہے اور آثار کے ذریعہ موثر کا۔ کسی راستہ پراگر کسی سائیکل کے ٹائریاانسان کے پیروں کے نشان ہوں تو تم جھے لیتے ہو کہ اس راستہ پر سائیکل یا انسان کا گزر ہوا ہے۔

#### روح کی دو باره تخلیق-

۔ عمتبارا نفس ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ منور اور فعال جس کی بھاء اللہ تعالیٰ کے فعنل وکرم اور رحمت کی تابع ہے۔ قرآن مجید میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ بدن سے علیحدہ چزہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ۔

المُردرواو مِدْرَيًا خَرَ

(سوره مومنون -آيت ١١٢)

شھدا وزندہ جادید ہوتے ہیں۔

قرآن مجیر میں اللہ تعالیٰ بقائے روح کے مسئلہ کو بھھانے کے لئے ارشاد فرما تا ہے کہ خدا کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں ہے ابنیں رزق ملم رسماہے ۔ لیکن تمہیں اس کا شعور مہنیں

وَلَا تَقُولُوالِمَنْ يَقُتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتَ كَبلُ اللَّهِ أَمُواتَ كَبلُ أَخْسَانًا وَلَا تَقُولُوالِمَنْ يَقُتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتَ كَبلُ أَخْسَانًا وَلَا يَقُولُونَ لَا تَشْعُرُ وَنَ .

( سوره البقرة - آيت - ١٥٢)

گویا ہوتا یہ ہے کہ روح اپنے مرکب لینی سواری کو تجوڑ کر بیادہ اور مجرد

شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور امام جعفر صادق کی تشریح کے مطابق قفس میں مُرفقار شدہ یہ پرندہ قفس سے آزاد ہوجا تاہے۔ قفس بیعنی بدن تو زیر خاک حلا ماتہ ہوا تاہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو بھر روح کہاں جاتی ہے ، بقول شاعر۔

فراز کنگره عرش میزنند سفیر ندامنت که دراین دامگه چه افتاده است

#### بقائے روح

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کسی پر خداکی رحمت ہوتی ہے تو وواپنے
آپ کو پہچان لیتا ہے ( رُحِمُ اللّٰہ اِمْرُ اُلِّمَّا مُلْ اُلْمَا اِمْرُ اُلْمَا اِمْرُ اُلْمَا اِمْرُ اُلْمَا اِمْرُ اَلْمَا اِمْرُ اَلْمَا اِمْرُ اَلْمَا اِمْرُ اللّٰمَا اِمْرُ اللّٰمَا اِمَا کَ حَوال اَمْنِ اللّٰمَا اِسَ کی خودی محض گوشت پوست جنس کی بقاء الله تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے۔

بلکہ اس کی حقیقت کچے اور بدن جو اس کے زیر تصرف ہے پس ہر طرف روح ہی کی اور دی روح ہی کی کار فرمائی ہے۔

کار فرمائی ہے۔

### عالم موجودات خدای کا تخلیق کردہ ہے۔

تیرا یہ بدن تیری تخلیق بنیں لیکن اس میں پھر بھی تیرا عمل و د
ہوتا ہے اور عالم موجودات تو خدا ہی کی مخلوق ہے لہنذا اس میں حکم خدا و ندی
نفوذ کسے نہ ہو ، خدائے واحد کی ذات اقدس کے ارادہ کی اطاعت کا کنات کا
ایک ایک فرہ بدرجہ اتم کر تارس ہے ۔ اور وہ بیر آن معدوم کو موجودا ور موجو؛
کو معدوم نیز متصل کو منفصل اور منفصل کو متصل کر تارس ہے۔

### انسان کے ادر اکات روح بی کاکر شمہ ہیں

بدن میں روح کی کار فرمائی کی مزید وضاحت کے لئے ہم مختلف مثالوں کے ذریعہ میں روح کی کار فرمائی کی مزید وضاحت کے لئے ہم مختلف مثالوں کے ذریعہ یہ ثابت کریئے کہ روح اور بدن دو باہم مختلف جمیزیں ہیں ۔ بیعنی روح کا اپنا وجود الگ ہے اور بدن اپنا الگ وجودر کھتاہے۔

ہم یہ پہلے ہی بیان کر میکے ہیں کہ آنکھوں اور کانوں یا ہمارے حواس کے ذریعہ روح کا ادراک ممکن مہنیں جوابینے وجود میں انہتائی لطیف شے ہے تاہم اس کے اثرات کا سیتہ طلالینا ممکن ہے۔

بدن میں روح کے اثرات ہی ہمارے ادراکات ہوتے ہیں۔ مثلاً تم راست جارہ ہواور ریکا یک مہارے پاؤں کو کسی پتخرے تھو کر لگ جاتی ہو۔ یا پاؤں میں کوئی کا نٹا چبھ جاتا ہے تو فوراً ہی اس سے واقف ہو جاتے ہو۔ ای طرح جسم کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے روح کو فوری اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے روح کے علم کی بدن کے تعلق سے مہارے اپنے علم کا گویا میں ذریعہ ہے جو مہارے جسم کے ساتھ کسی حادثہ کے بارے میں تم کو طاصل ہوتا ہے اللہ جل شانہ جو متہاری روح اور بدن ہر دو کا نوالق ہے اور کائنات کاکوئی واقعہ ہو بدرجہ اتم واکمل اس کو اس کاعلم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہنیں رہ سکتی ۔ نیز کائنات کے کسی گوشہ میں بھی کوئی حادثہ ردنماہواس میں اس کے اذن اور مشیت کا دخل ہوتا ہے۔

## حافظہ بھی نفس کے تجرد کی دلیل ہے۔

سب جانتے ہیں کہ روح مادی ہنیں۔ لیکن انسان کے حافظ کی قوت پر غور کروکہ اوائل عمر ہی ہے وہ کچے دیکھتا اور سنتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ اس کے حافظ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کو حافظہ کہتے ہیں۔
اگر کوئی شخص جانے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی باتیں ہمیں اور کن ہیں یا جتنی جات ہے کہ اس اور کن ہیں یا جتنی ہوتی ہوتے کہ اس مرسام کا مرض لاحق ہوجائے حتی کہ تم اپنی ایک گھنٹ میں کی ہوئی گفتگو کو سپرد قرطاس کرنا چا ہوتو کتنے صفحات بھر جائیں۔ اندازہ کرد کہ زندگی کی باتوں کو جو قرطاس کرنا چا ہوتو کتنے صفحات بھر جائیں۔ اندازہ کرد کہ زندگی کی باتوں کو جو تم این ہوں یا زبان سے کہی ہوں قامیند کرنے کے لئے گئی صفیم جلدیں

مرركات نفس ميں باہم كوئى اختلاف نہيں۔

کچے متہارا حافظہ بلاتکلف محفوظ کر لیمآہے۔

انسان کا یہ نفس ناطقہ بھی بجیب شے ہے کہ اس کے متعدد ادراکات کے مابین باہم کوئی اختلاف مہنیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں

درکار ہونگی اور وہ کتنی جگہ کھیریں گی - کیا یہ بات باعث حیرت ہنیں کہ بیہ سب

کہ کل میں نے کس شخص ہے ملاقات کی تھی۔ اس کا جواب پانے کے لئے

لامحالہ آپ کو اپنے ذہن کے خرا نجی اور محافظ ہے رجوع کر نابڑتا ہے چنا نجبہ آپ

کا حافظ جو آپ کی یادوں کا محافظ اور یادوں کے سرمایہ کا خرانہ دار ہے فور ک

جستجو شروع کر دیتا ہے اور کھوج لگا کر آپ کے حوال کا جواب مہیا کر دیتا ہے۔

یہ بات ضرور ہے کہ کسی کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کا کمزور ۔ اسی طرح ہم

شخص میں بھول جانے کار جمان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلد ہی کسی

بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کے حافظہ میں وہی بات دیر تک

گفوظ رہتی ہے۔

گفوظ رہتی ہے۔

#### تفس کی وسعت اور اسکے بے شمار ادر اکات۔

نفس کی وسعت اس قدر حیران کن ہے کہ اس میں بے شمار محسوسات و مدر کات نہ بہ نہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مادی طور پر یہ جگہ بھی ہنیں گھیرتے ۔ کیااس بات کی یہ روشن دلیل ہنیں کہ انسان محض مادی جسم کانام ہنیں۔

ای مفہوم کی وضاحت کے لئے میں دو حکایتیں بطور مثال پیش کرتا ہوں - ان حکایتوں سے خودی معلوم ہوجائے گاکہ روح کی شناخت کیا ہے اور بدن میں اس کی کار فرمائی اور قدرت نافعہ کس حد تک حاوی ہے اور یہ کہ وہ بدن پر حکمران ہے نہ کہ بدن اس پر حکمران ہے۔

#### خوارزم شاه كانفسياتي علاج-

کہتے ہیں کہ سلطان خوارزم شاہ کو فائے کا عارضہ ہوگیا تھا۔ متعدد طبیب علاج کرتے کرتے عاجر آ بچے تھے لیکن اس کا مرض جوں کاتوں بر قرار رہا۔ اس دور کے مسلمہ طبیب حکیم تمد بن ذکر یارازی تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلوا بھیجا حکیم مند بن قت تک جوادویہ استعمال کی جاری تصیں وہ ان کے سلمنے پیش ہو تیں۔ رازی نے بھی اپن سی دوائیں تجویز کرکے علاج شروع کر دیا لیکن بادشاہ کے مرض میں کوئی افاقہ منیں ہوا۔

طبیب رازی بہت عور و فکر کے بعد اس نیتجہ پر بہنچ کہ اس مرض کا علاج عام دواؤں سے ممکن بنیں اور اس کا سیحے علاج نفسیاتی طریقہ سے کیا جائے تو کار کر ہوسکے گا۔ رازی بڑے دانا حکیم وطبیب تھے انہوں نے نفسیاتی علاج شروع كرديااور بادشاه سے مخاطب ہوكركماكه بہلے مير الے جان بخشى اور امان کی خاطر ایک حکم لکھ دیں کہ آپ کے علاج کی خاطر میں جو کھے بھی كروں اس پر ميرى كرفت نه ہو گى اور ميرى جان بخشى ہو گى - بادشاہ نے يہ امان نامہ لکھدیا تورازی نے ایک گرم جمام تیار کرنے کا حکم دیا جس کا درجہ مرادت طبیب رازی کے اختیار پر ہو - اس زمانہ کا دستور تھا کہ حمام کو خوب كرم ركهاجا يا تحااور بواكے گزرنے كے لئے راستہ بنيں ہو يا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو ننگ دھڑنگ حالت میں تمام کے بیجوں پیچ گرم گرم پتھروں پر بٹھا دیا گیا اورات اكملا چوڑ دیاگیا۔ نیزیانی کی حرارت بھی خوب تیزر کھنے کے لئے مناسب الممام كردياگيا- پجندى كھنٹوں كے اندراس روح فرساگر مى ميں بادشاہ كے جوڑ جوز کھل گئے اور بڑیاں تک جلنے لگنیں وہاں وہ یکہ و تہنا تھا اور مدد کے لئے کوئی موجود بنیں تھا۔

اس حالت میں طبیب رازی ننگی تلوار ہاتھ میں لئے جہام میں واخل ہوئے اور انہائی فخش و نازیباگالیاں کیتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہوکر کہنے کے اور انہائی فخش و نازیباگالیاں کیتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہوکر کہنے کے ۔ اے بادشاہ میں نے یہ سب کھیل اس لئے کھیلا تھا کہ بچھے یکہ و تہنا اور ہتا پاکر مار ڈالوں کیونکہ تو نے بڑے بڑے بڑے نام کئے ہیں ۔ اب میں اس تلوار سے تیرے فکڑے فکر نے کر دونگا اور یہ کھکر بادشاہ پر حملہ کردیا۔

خوارزم شاہ پر موت کا خوف طاری ہوگیاا ور وہ دہشت کے مارے اپنی جگہ سے الچمل پڑا اور دیکا یک اس نے تمام کے تالاب میں چھلا نگ دگا دی تاکہ رازی کے ہاتھ نہ آ سکے۔

ایک فالج زدہ شخص جوعام روایتی دواؤں سے صحت یاب نہ ہوسکتا تھا اس کی شفا دراصل روح کے علاج میں مضمر تھی چتانچہ اس نفسیاتی علاج سے اس کے اعصا، خود بخود حرکت پذیر ہو گئے اور خوف و دہشت نے اس کے قواء کو ہیدار کر دیااور دہ الخد کھڑا ہوااور فالج کا اثر زائل ہوگیا۔

بادشاہ کے تالاب میں چھلانگ لگاتے ہی طبیب رازی تو وہاں سے رفو حکے اور باہر آگر کھوڑے پر سوار۔ یہ جا۔ وہ جا۔ نظروں سے او جھل ہوگئے۔

خوار زم شاہ نے باہر آگر لباس زیب تن کیا اور زکریا رازی کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس کو بہتا یا گیا کہ وہ تو فرار ہو جکے ہیں ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو تلاش کرکے میرے حضور لے آؤ تاکہ انہنیں انعام میں خلعت عطا کروں ۔ لوگوں نے تلاش کرکے رازی کا سپتہ حلیا لیا ۔ لیکن رازی نے کہا کہ خلعت سے میں ہاتھ دھو تا ہوں ۔ مجھے تو ڈرہے کہ میں نے جو فحش گالیاں اور نازی بادشاہ کی شان میں کھے تھے اس سے بادشاہ سنوز ناراض ہو گاادر کمیں اس کی مزا بھگتنی نہ برے ۔

#### لفسياتي علاج زياده مؤثر ہو تا ہے۔

اس حکایت کو بیان کرنے ہے میری غرض روح یا نفس کی قدرت کو اجاگر کرنا تھا۔ واہمہ اور مخلیہ کی قوت اس قدر توی ہوتی ہے کہ سارے بدن پر اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر فعالیت عادی رہتی ہے اور اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر دو سرے تمام اثرات خواہ دواؤں کے ہوں یا کسی اور طرح کے ان سب پرغالب آجاتی ہیں اور تیر بہ ہدف ثابت ہوتی ہے۔

لیکن یادرہے کہ اس کے معکوس اثرات بھی ہو سکتے ہیں ۔ جسمانی اعتبارے صحت مندو تندرست آدمی کو نفسیاتی تلقین بیمار بنادیگی اور اعتدال و توازن کے بگاڑ کا سبب بن جائے گی ۔

#### مجرموں کی سزائے موت اور نفسیاتی طریقہ۔

کہتے ہیں کہ دو ملزموں کوجرم ثابت ہونے پر موت کی سزا دی گئی۔
اس سزا پر عمل کرنے کا جو طریقہ تجویز کیا گیا وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کی
آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور دوسرے مجرم کواس کے سلمنے اس طرح بھایا
گیا کہ وہ اے دیکھ شکے۔ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی اسے ایک نشتر
چھوکر زخمی کر دیا گیا۔ زخم سے خون بہتار ہابہتار ہا بہاں تک کہ جسم کا سارا خون
بہہ کر خارج ہوگیا اور دو تین گھنٹوں کے اندر چل بسا۔

دوسرا مجرم اپنی آنگھوں کے سامنے یہ سب کچے دیکھ رہا تھا اب اس کی آنگھوں پر بھی پٹی باندھ دی گئی اور نشتر جسم میں تھبونے کے بجائے اس طرح اہرایا گیا کہ وہ بدن کو بھوتارہے اور مجرم کویہ محسوس ہو کہ اب اس کی باری آنے والی ہے ۔ وہ جو نکہ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ حیکا تھا اس لئے اس نے اپنے

الئے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا بھی کام تمام ہونے والا ہے ۔ چنا نچہ جب اس

سے جسم میں نشتر جبودیا گیا تو بمشکل پانچ دس منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے

کہ وہ جگہ ہے گر بڑا اور راہ عدم لی۔

نفسیاتی تلقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے۔

نفسیاتی تلقین کے مؤثر ہونے کواب جدید دور کے اطبا بھی اہمیت دینے گئے ہیں۔ مثاکوئی شخص اپنے آپ کو بیمار تجھنے گئے تو خواب ایسے ہی دیکھے گا گئے ہیں۔ مثاکوئی شخص اپنے آپ کو بیمار تجھنے گئے تو خواب ایسے ہی دیکھے گا گویا وہ بیمارہے۔

ای طرح صحت و تندرئ کے بارے میں بھی تلقین مؤثر ثابت ہوتی ہے ہیں اس کو نہ ہے ہیں اس کو کہ ہماں تک کہ کہاجاتا ہے کہ کسی کوسانپ کاٹ لے اور جب تک اس کو نہ معلوم ہو کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے اس کے ہمتر ہونے کی امید باتی رہتی ہے اور جب اس کو علم ہو جائے تو سانپ کے زہر کا علاج قدر سے مشکل ہو جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سانپ کے ڈسنے کا خوف اور دہشت ہی اس کے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سانپ کے ڈسنے کا خوف اور دہشت ہی اس کے دور ن نون کو متاثر کر دیتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک چہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک چہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے ہی جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جہنے جاتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جبنے جاتا ہے دور اس طرح زہر جلد ہی دل تک جبنے جاتا ہے دور اس طرح نہ اس کے دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور تی میں کر دور اس کی د

ہم اور آپ محض بدن یا جسم ہنیں ہیں۔ یہ جسم تو ہمارے لئے سواری
کا کام دیتے ہیں اور ہماری حقیقت کوئی الیسی شے ہنیں جو بظاہر دکھائی دے
کیونکہ معادی ہنیں۔ ہاں اس کے اثرات سے وہ پیچانی جاسکتی ہے۔ اس کا اثر
ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جوکار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اس کا
ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جوکار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اس کا
ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جوکار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اس کا

کی بقاء پر شاہدہے۔

روح کی کار فرمائیوں میں جستم کے اندر رونمنا ہوئے والے دوسرے افعال مالع نہیں ہوتے۔

روح کی تجریداور اس کی قدرت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جسم کے دوسرے افعال اس کی کار فرمائی میں مانع مہنیں ہوتے ۔ جب لقمہ منہ میں پہنچآ ہے تو اس کی مخیاس کا ادارک روح کو ہوتا ہے ۔ دانت اس کو چباتے ہیں تو ذائقہ کا اوراک بھی روح کو ہوتا ہے ۔ ہم باتیں بھی کرتے رہتے ہو اور ای عالت میں مہاری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں - کان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور دانت بھی جبانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور تم غذائی لذت سے لطف اندوز ہورہے ہوتے ہو۔ باتیں بھی کئے جارہے ہواور ممکن ہے کہ ای دوران اپنے حافظہ کی مدد سے تم سوچنے اور کسی بات کے متعلق فکر کرنے میں بھی مشغول ہو جاؤ۔ مثال کے طور غذا بی کے بارے میں کہ یہ خوراک تم کھا رہے ہو ہمترہے یاوہ غذا جو تم نے پہلے کھائی تھی۔ تھریہ کہ اس غذا کے خواص کیاہیں - یہ سب کیے ہورہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متہارا بدن اپنے فرالفن کی انجام دی میں برابر منمک ہے ۔ اس کی حس لامسہ اپنا کام جاری ر محق ہے ۔ ول کے کام کی بجاآوری میں کوئی رکاؤٹ جنسی ہوئی - متمارا نظام تعس بھی کام کر رہا ہوتا ہے ۔ قوائے باطنی اور نظام مجنم بھی اپنے اپنے فرائض میں مشغول ہیں ۔

سانس لینے کے لئے متبادل راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت البیل پوشیدہ ہے۔

حکمت البیٰ نے ہماری منروریات کے ہیش نظر سانس لیسنے کے دو متباول راستے مہیا کر دیے ہیں۔ لیبیٰ حلق کے راستے سانس لیزا مشکل ہواور مند میں کھانے کا لقمہ موجود ہوتو ناک کے دو سوراخ تنفس کے نظام کو برقرار رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا نظام تنفس کو ایک فاضل پرزہ یا دیزرو بھی فراہم کر دیا گیاہے۔ اس طرح کھانے کا لقمہ منہ سے باہرنگالے بغیر سانس لینے میں کوئی دشواری ہنیں بیش آتی۔

نیزناک کے دو سوراخ رکھنے میں بھی یہ حکمت کار فرماہے کہ اگر سردی اور نزلہ کے باعث ایک بند ہو جائے تو متبادل سوراخ موجود ہو جس سے سانس لیناممکن ہو۔

ای طرح سونے میں جبکہ منہ بند رہتا ہے ناک ہی تنفس کے نظام کو برقرار کھنے کاذر لیعیہ ہوتی ہے ۔ اور اگر ناک کے دونوں سوراخ کسی عارضہ کے باعث بند ہو جائیں تو پھر منہ کے راستے تنفیں کا عمل جاری رہتا ہے ۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اس طرح کی گئے ہے کہ ایک وقت میں جسمانی نظام کے سیکڑوں کام ایک ساتھ جاری رہتے ہیں ۔ یہ قدرت خداوندی کی حکمت بالغہ ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے ۔

موت کے ذقت قدرتِ الهیٰ آشکار ہوتی ہے۔ اہل بت کی مناجات اور دعائیں جو ہم تک جہنجی ہیں حکمت سے مجرپور ہیں اور حقائق کا خزانہ ہیں تاکہ ہم ان کی برکات سے معارف تک رسائی حاصل کر سکیں اور خدا کو پہچان سکیں -

مبخلہ جوش کبیرنے بھی یہ دعانقل کی ہے جس کو توجہ کے ساتھ ہمیشہ ورد کرنا چلہے ۔ بالخصوص ماہ رمضان المبارک اور شب قدر کے موقعوں پر اس دعا کی بڑی تاثیر ہے ۔ اس مناجات کا ایک جملہ محض یاد دلانے کی خاطر درج کرتا ہوں کہ " یامن فی انمعات قدر ته "جو شخص بھی خدا کی قدرت کو بھونا چاہے بلکہ ہر وقت اس کو یاور کھنا چاہے کیونکہ ہر شخص کو مرتے وقت لازی طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ خدائی قدرت کیا ہے ؟

#### موت کے وقت ناتوانی۔

عبی انسان جو کسی وقت (۳۰)کیلووزن تک بے کھنے اٹھالیا کرتا تھا اور تقریر کرنے نہ تھکی تھی تقریر کرنے نہ تھکی تھی لیکن جب موت سر پر منڈلاتی ہے اور چاہتا ہے کہ "لاالمه الاالله "زبان سے اداکرے تو ناتوانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان اس کا ساتھ جنیں دیتی - جسے اس کے سر پر کوئی بوجھ گربڑا ہو بقول شاعر۔

آنان که بیک زبان دو صد تخن می گفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند رو گورسآن دے خاموش نشین آن مخن - گویان خاموش را ببین یہ ہاتھ جو مظلوموں پراٹھتے تھے اب یہ حال ہوجاتہ ہے کہ منہ پر مکھی
یا مچھر بیٹے جائے تو ہاتھوں میں اتنی سکت بھی ہنیں کہ اے، اڑا سکے ۔ گویا ہاتھ
اس کا کہنا ہنیں مانے اور زبان از کار رفعہ ہو جکی اور وہ پاؤں جوارادہ کرتے ہی
حرکت میں آجاتے تھے اب ساتھ ہنیں دیتے ۔ غرضیکہ کوئی نصو بدن اب اس
کے حکم کے تابع ہنیں رہا ۔ وہ صرف آرزوکر کے رہ جاتا ہے کہ کوئی تو اس کا کہا
مان لے لیکن کسی پراس کو قدرت ہنیں ۔

مرتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو قدرت اور ط قت حاصل تھی وہ پرایا مال تھا اب بوقت مرگ یہ معلوم ہوا کہ یہ قدرت و طاقت نعدا کی دی ہوئی تھی اور اب تک وہ جس زعم میں بسلاتھا وہ محض خود فرین اور دھو کہ تھا اس لئے انسان کو چاہئے کہ مال وزریا حکومت و سلطنت مل جائے تو غرور و تکم بے کام نہ لے کیونکہ تخت سلطنت یا حکومت کی کرسی انسان کو بر بخت بنا دیتی ہے اور وہ تجھے بیٹھتے کہ یہ سب کچھ اس کا پنا ہے۔

بہلول کا قبرستان جانااور وزیر کو تصیحت کرنا۔

خلفیہ ہارون الرشد کا وزیرا یک قبرستان سے گزر رہاتھا و یکھا کہ جہلول شہاقبروں کے درمیان بیٹھا ہوسیدہ ہڑیوں کو ادھر ادھر پھینک رہا ہے ۔ وزیر نے پوتھا جہلول کیا کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو الگ الگ کروں تعین رئیسوں کو ان کی رعایا سے اور وزیروں کو ان کے ماشخت حاکموں سے علیمدہ کر دوں ۔ ویسے توایک کا سراور دوسرے کا سرایک سے ہیں قبر میں بہنچ کر سبایک ہوگئے ہیں۔

قبر میں بہنچ کر سبایک ہوگئے ہیں۔

گویاان الفاظ ہون کر بندو نصیحت کرنا مقصود تھا۔

سُريهُمُ اليَاتِنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي الْفَلِيمُ حَتَى يَتَبِينَ كُوْمُ النَّهُ الْحَقِّ اوَلُمْ يَكُفِ بِرَبِكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَى يَ الْهُمُ النَّهُ الْحَقِّ اوَلُمْ يَكُفِ بِرَبِكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَى يَ شَهِيدٌ.

## معارف نفس اور معرفت الهي كي تطبيق

# السان این استی کو بھی مجھنے سے قاصر ہے۔

اس بیان کوپوری طرح عقل کی گرفت میں لانے کے لئے تم اپنے نفس پر عور کرو کیا کوئی شخص خود اپنے نفس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے ۔ بجزاس کے کہ وہ مالیخولیا کا مریض ہو یا سوفسطائی خیالات کا حامل ہو حالانکہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نفس کا وجود ہے ۔ لیکن کیا تم اس کودیکھ سکتے ہو ، تم تو صرف اپنے جسم ہی کو دیکھنے کے اہل ہو ۔ اور تم تبارا بدن یا جسم تو محض ایک سواری ہے ۔ اور اس پر حکم انی کرنے والا اور اس کا نظام حلانے والا جس کو کمال کی معرفت بھی ہے ۔ جسم سے مزہ اور مجرد شے ہے اس کا جسم ہندیں اور اسی لئے معرفت بھی ہے ۔ جسم سے مزہ اور مجرد شے ہے اس کا جسم ہندیں اور اسی لئے معرفت بھی ہے ۔ جسم سے مزہ اور مجرد شے ہے اس کا جسم ہندیں اور اسی لئے معرفت بھی ہے ۔ جسم سے مزہ اور مجرد شے ہے اس کا جسم ہندیں اور اسی لئے مالی جسم ہندیں اور اسی لئے حالی جس ہندی خدا تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے ہندیں دیکھ سکتے ۔ خالق جو ہستی ہے بینی خدا تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے ہندیں دیکھ سکتے ۔ خالق جو ہستی ہے بینی دیکھ سکتے ۔

آثاراورنشانیوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہوسکتی ہے۔
جس طرح نفس کی پہچان اس کے آثار اور نشانیوں سے ہوتی ہے اسی طرح
فلاق عالم کی معرفت بھی اس کی صنائی اور اس کے کمال قدرت کے منونوں کو
دیکھڑی ممکن ہے ۔ اس کی تخلیق کے جو آثار و شواہد کائنات میں ہر طرف
پائے جاتے ہیں امہیں ہے اس کی وجود کا بہ چلتا ہے اور اس کا یقین ہو جاتا
ہے اور اس طرح اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

جسم انسانی کے اندرروح اور نفس کی کار فرمائی کا نبوت ہماری حرکات وسکنات نطق و تکلم اور اسی طرح جسم کے دوسرے افعال و کار کردگی ہی کو دیکھکر حاصل ہو تا ہے کیونکہ اگر روح اور نفس موجود نہ ہو تو یہ جسم خاک محفن جامد سستی کے سواکھے بھی ہنیں۔ خدائے بزرگ و برتر کی آیات اور نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود بین ادر سب اس کی مستی اس کے علم اور اس کی قدرت و حکمت پر شاہد ہیں ۔

## نفس مجرد مكان كامحتاج تهيي-

پی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" مَنْ عُر فَ نُفْسهٔ فُقَدُ عُرُف رُبّه "کی تشریح کے تعلق سے یہ بات ذہن نشیں ہونی چاہئے کہ جسم تو مکان مان اور جگہ کا محتاج ہے اور اس کے اندر جس کا قسبنہ ہے لیعنی نفس وہ مکان ادر جگہ سے بے نیاز ہے ۔ خدا و ندعالم بھی مکان کا محتاج ہنیں کیونکہ وہ لامکان ہے۔ کیاکوئی بنا سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے ، عرش پریاآ سمان پر ، او پریانیچ ، یہ سبکچ محض طن و گمان اور قیاس ہوگا ۔ اگر ایسا خیال کریں ۔ لیس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہنیں ہوگا ۔ اگر ایسا خیال کریں ۔ لیس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہنیں ہوگا ۔ اگر ایسا خیال کریں ۔ لیس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کی حاجت ہنیں ہوتی ۔

امیرالمومنین کا ارضادہ کہ "این الاین فلایفان کہ الاین "کونکہ
اقرمکان آفرین اور مکان کا خالق ہے اس لئے اس کے ساتھ مکان کوئی نسبت
ہنیںدکھا اور مکان ہے اے ولحمی ہنیں ۔ ارض وسما بھی ای نے پیدا کئے ہیں اہذا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہ سکتے ہیں ؟ ۔ ای نے عرش ک گلا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہ سکتے ہیں ؟ ۔ ای نے عرش ک گلا آسمان و زمین کو اس کا مکان کس طرح کہ سکتے ہیں ؟ ۔ ای نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں یہ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش کو اپنا مکان بنائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اپنی اس بات کا شہوت کہ خدا لامکان ہے خود ہماری اپنی جانوں کے اندر جاری و ساری ہے ۔ اب آگر کوئی ہوتھے کہ اندر جاری و ساری ہے ۔ اب آگر کوئی ہوتھے کہ مماری جان کہاں ہے ؟ تو اس کا جواب ہے ۔ سرے پاؤں کی انگیون تک

جہاں بھی چاہو محسوس کر سکتے ہوکہ متہاری جان بہس ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے
نیزیہ کہنا بھی غلط ہے کہ متہاری جان جسم کے کسی حصہ میں بھی موجود ہنیں
کیونکہ یہ ہے معنیٰ بات ہوگ ہم یہ تو ہنیں کہہ سکتے کہ بدن ہی روح ہے اور نہ
ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس یاروح بدن سے الگ کوئی چیز ہے۔

"يَامَنْ لَا يَحُويُهِ مَكَانُ وَلَا يَخُلُو مُنْهُ مُكَانُ

لینی خدا وہ ہے جو مکان تو ہنیں رکھتا لیکن کوئی جگہ الیسی ہنیں جواس ہے، خالی ہواور وہاں وہ موجود نہ ہو۔

جان تووہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں۔

چتا نجہ ہماری جان ہماری اپن ذات ہے الگ ہنیں۔ وہ اپن اصل میں مجرد تو ہے لیکن پورے بدن پر محیط ہے۔ بظاہر بھی اور بہ باطن بھی وہ سارے جسم کو اپنے تھرف میں لئے ہوئے اور الیا ہنیں کہ جسم کے کسی خاص مقام پر اس کا وجود ہو۔ وہ تو جسم کے ہر ہر حصہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہو اور اس میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ وہ مکان ہے بے نیاز تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے اس کا سایے تک ہنیں ہوتا نچر بھی جسم کاکوئی حصہ اس سے خالی ہنیں۔

عصنو بیجان تومفلوج یامردہ ی ہو تا ہے۔

 مقید ہنیں۔ وہ تو ہمہارے جسم میں سرتا پاموجودہ اور اگریہ بات نہ ہوتو ہمہارا جسم یا تو مفلوج ہو جائے یا مردہ کیونکہ اس میں جان باقی نہ رہتی۔ لیس مکان لینی بدن کا نام روح ہنیں لیکن روح بدن سے جدا بھی ہنیں۔ کائنات کوئی شنے اور موجودات عالم میں سے کسی کے بارے میں یہ ہنیں کہا جا سکتا کہ فدا دہ ہیں کیور بھی کوئی جگہ اور کوئی شنے خدا کے وجود سے خالی ہنیں۔ مداوہ ہیں ہے کسی کے جا سے خدا کے وجود سے خالی ہنیں۔ مداوہ ہی جا کہ جہاں بھی ہو خدا مہمارے ساتھ ہے

"وَهُو مَعَكُمُ اينكَ كُنتم"

(سوره صديدآيت م)

اب سوال یہ ہے کہ خدا کا کوئی مکان مہنیں تو یہ کسیے ممکن ہے کہ وہ ہر مگر موجود ہو؟اس کی مثال السی ہے جسمے متہاری جان متہارے جسم کے اندر

لفس کی حقیقت سب سے پوشیرہ ہے۔

(موره بن اسرائيل آيت ٨٥)

آخرآدی کی جان ہے کیا بیہ کوئی ہمنیں جانتا اور نہ ہنوز نفس کی حقیقت کے کوئی بانس ہوجاتا ہے کہ کے کوئی باخر ہوسکا ہے۔ محض اس کی کار فرمائیوں سے اس کاعلم ہوجاتا ہے کہ مہارے بدن کے اندراس کے ہونے یانہ ہونے سے کیا کچے رونما ہوتا ہے ؟-

بالکل ای طرح ذات الوی کاعلم بھی کسی کو ہنیں ہوسکتا۔ اے آدم فاکی جبکہ تواپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو پہچلنے کی قدرت ہنیں رکھتا بچر کسیے فاکی جبکہ تواپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو پہچلنے کی قدرت ہنیں رکھتا بچر کسیے چاہتا ہے کہ خداکی ذات کی معرفت بچھ کو حاصل ہواور اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکے حتی کہ مخلوقات الیمٰ کی ایک مخلوق ملک الموت بیمنی عزرا سیل ہی کے کام تک سے تو واقف ہنیں ہوسکتا کہ وہ کس طرح تیری روح قسبن کرتا ہے وہ کس طرف سے تیری روح قسبن کرتا ہے وہ کس طرف سے تیری روح قسبن کرتا ہے وہ کس طرف سے تیری جان نکالتا ہے ؟۔

عررائيل ع كے لئے پوراكر دارض ايك دسترخوان كى مانند ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات عزر ائیل سے دریافت فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی جان کھیے نکالتے ہو جبکہ ایک مشرق میں ہواور دو سمرامغرب میں۔

عررائیل نے جواب دیا کہ الند تعالیٰ نے تھے یہ طاقت بخشی ہے کہ پورا کرہ ارض میرے لئے ایک دسترخوان بنادیا ہے اور آن واحد میں موجودات عالم کی روح قبض کرنے پر تھے قادر کردیا ہے۔

جو کچے اوپر بیان کیا گیا ای کے مطابق ذات الہیٰ کے بارے میں ظن
وگمان بھی حرام ہے کیونکہ اس کا ادراک محال اور ناممکن ہے ۔ اور ہمارے
لئے سوائے حمیت کے جارہ ہمیں ۔ یہ مخلوقات کے حیطہ واختیار میں ہمیں کہ
وہ خالق کا احاطہ کر سکے ۔ اس کی قدرت اور کمالات اور اس کی مخلوقات کو
دیکھکر بینی اس کے وجود پر ایمان کے رائے کی جانب رہمبری ہوتی ہے اور
انسان کی طاقت میں اس سے زیادہ کچے ہمیں کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں
فور و فکر کرنے گئے اور اس کی حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہو۔

## روح کی و صدت خدائے عزو جل کی و صدت پر دال ہے۔

وصرت اپنے فاعل کی وحدت پردلالت کرتی ہے کہ اس پورے کارخانہ ہتی پر حکمرانی اور اس کا انتظام و انصرام ایک ہی مقتدر ذات کے قبضہ قدرت میں ہے ۔ لاکھوں مخلوقات کی تقدیر بدلنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے ۔ لیں اس طرح روح بھی سینکڑوں کام انجام دیتی ہے لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے ۔ اور روح کی یہ وحدت اپنے اظہار کے تمام طریقوں سے اس جہاں ہستی میں خداوند قدوس کی وحدت ہی کا سپتہ دیتی ہے اور کیا خوب سپتہ دیتی ہے کہ اس کارخانہ عالم كے انتظام كو حلانے والى اور سارے اموركى مدركونسى ذات ہے فيہ جائيكہ فرمایا" مدر الا مر " المذاہر چھوٹااور بردا کام جروی ہوکہ کلی ای کے قدرت یں ہے جس طرح متبارا جسم کہ اسکا ایک ایک مونے بدن اور ایک ایک عفومتماری روح کے زیر فرمان ہے - مثلاً متمارے فلاں دانت میں وروہے یا مہارے پاؤں میں کوئی کا نٹا چجھ جاتا ہے تو مہیں فوری اس کا احساس ہو جاتا ہاور تم اس دانت کے علاج کی تدبیر کرتے ہویا اس کانٹے کو نکال باہر

## رون البنے سینکروں وظائف کے باوجودایک ہی ہے۔

جس طرح ایک ہی روح جسم انسانی کے مدر کی حیثیت میں سینکروں اور کام انجام دیت ہے ای طرح موجودات عالم کا مدیر بھی اپن ہے انہتا قدر توں اور کالات کے ساتھ اپنی ذات میں یکتا ہے ۔ " لا الله الا الله " خلاصہ اس ماری گفتگو کا یہ ہوا کہ ہر آدمی کے نفس کی حقیقت سے شناسائی تو ممکن مہنیں جبابی ذات خداوندی کی حقیقت کاعرفان ہوسکے ۔ ہم صرف اس کی قدرت

اور کریائی کے کمالات دیکھ کر ہاں کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی

دیتے ہیں اور اشھد ان لا المه الا المله کہتے ہیں گویا خدا کو ہم ہمیں دیکھ سکتے

صرف اس کے کاموں کو دیکھتے اور انہی کو دیکھگر اپنے اپنے علم وصلاحیت کے
مطابق اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں ۔ اس طرح جیسا کہ تم اپنی جان

یاروح کو تو ہمیں دیکھ سکتے تاہم اس کے کاموں پر متہاری نظر ہوتی ہے۔

یاروح کو تو ہمیں دیکھ سکتے تاہم اس کے کاموں پر متہاری نظر ہوتی ہے۔

## السان کے جمم میں روح کے کام-

روح کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جو متہارے جسم کے اندر رونما ہوتے ہیں اور ان افعال کی ایک دوسری تسم بھی ہے جہنیں وہ بدن کے واسطہ کے بغیراوراس سے جدارہ کر بھی انجام دیتی ہے۔

جن کاموں کابدن سے تعلق ہے ان میں متہارے حواس لامسہ، باصرہ، اسمعہ، شامہ اور ذائقہ شامل ہیں - ہاضمہ کے نظام کا بھی ای میں شمار ہوتا ہے جان نکل جائے اور جرائ روشن بچھ جائے تو بھر متہاری آ تکھیں بدنیاتی سے محروم ہوجاتی ہیں - حالانکہ متہاری آ نکھیں اور سراپی جگہ باقی رہتے ہیں - اس طرح جسم سے جان نکل جائے تو متہارے حواس جواب دیدیتے ہیں حالانکہ سارے اعضاء موجود رہتے ہیں حالانکہ سارے اعضاء موجود رہتے ہیں۔

## موت بھی روح کی کار کردگی کی اک نشانی ہے۔

جیاکہ ہم نے ابھی ابھی دیکھاکہ موت ہماری زندگی اور روح کی کارکردگی پر شاہدہ ۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سراپنی جگہ تو موجود ہے لیکن محودی پر شاہدہ ۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سراپنی جگہ تو موجود ہے لیکن محودی دیر قبل ہی مہماری آنگھیں دیکھ سکتی تھیں اب دیکھنے سے قاصر ہوجاتی

ہیں۔ متہارے کان جو سننے کی طاقت رکھتے تھے اب اس کے اہل مہنیں رہے۔ توبید علاکہ دیکھنے یا سننے کی صلاحیت آنکھا ور کان کی اپنی نہ تھی۔ رہے طرح گی اُرکھنے میں میں میں میں اور کان کی اپنی نہ تھی۔

ای طرح گویائی بھی زبان کی ذاتی صلاحیت ہنیں جو زبان موت سے ہلے تھی وہی باقی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے ۔ کیونکہ گویائی تو متہاری روح کے ساتھ قائم تھی ۔

انسانی جسم کے اندر جو کچے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب روح اور جان کے وجود پر شاہد ہے ہر چند کہ اس کی حقیقت ہم مہنیں جانتے اور نہ اس بات کا عرفان ہمیں حاصل ہے کہ وہ وجود کے کس مرتبہ کی حاصل ہے ۔ وہ جسم کے مقابلہ میں مجرد تو ہے لیکن یہ مجیب طرح کا وجود ہے گویا ایک چرائے ہے جس مقابلہ میں مجرد تو ہے لیکن یہ مجیب طرح کا وجود ہے گویا ایک چرائے ہے جس کے بدن کو روشنی ملتی رہتی ہے اور جسم کے سارے افعال و وظائف انجام پاتے ہیں لیکن جوں ہی وہ بدن سے جدا ہو جائے تو یہی بدن ایک پتھراور کسی موکی کلڑی کے مابین فرق کرنے کے قابل بھی ہنیں رہتا ۔

## بدن كے واسط كے بغيرروح كے افعال-

اب تک جو کچے ہم نے بیان کیا وہ ان افعال کے بارے میں تھا جہنیں رہی بدن کے ذریعے سے انجام دیتی ہے ۔ لیکن اس کی کار فرمائی کی ایک اور فرمائی کی ایک اور فرمائی کی ایک اور فرمائی کی بین بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے ۔ اس سلسلہ میں قوی دلائل پیش کئے جا سکتے ہیں اور اب جو کچے میں عرض کر رہا ہوں وہ امام جعفر مماد آئے کے فرمودات سے استفادہ کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح استفادہ کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح استفادہ کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور مندوستان کے ایک اسلال کے ذریعے روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور مندوستان کے ایک اسلال کے ذریعے روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور مندوستان کے ایک اسلال کے ذریعے روح کا مجرد ہونا ثابت کر کے اور مندوستان کے ایک اسلام کو قائل کر دیا تھا۔

مادہ پرست برعم خود میہ خیال کرتے ہیں کہ انسان محض گوشت و پوست

کا نام ہے درانحالیکہ الہیات کی روے یہ گوشت و پوست اور یہ بدن روح کے وسائل ہیں جن ہے وہ کام لیتی ہے۔

خواب کے دوران روح کے کام-

ا مام جعفر صادق نے اس مندی خاد کے سلمنے چند مثالیں بیان فرمائی تھیں جن میں سے ایک بیہ ہے۔

يكيالجى تونے ديكھاكه خواب ميں تم رورب ہويا بنس رہے ہو-

اس فے جواب دیا۔ ہاں اکثر الیا ہوتاہے۔

مچرآپ نے پوچھا۔

خواب میں کھی خوبصورت یا خوفناک جہرے ویکھے ہیں؟

اس نے وہی جواب دیاکہ بکترت۔

آپ نے دریافت کیا۔

کیا خواب میں تم نے کبھی لذیر غذا کھائی ہے؟ جس کی خوشبو تم نے زندگی مجر ہنیں سونگھی تھی؟

اسكاجواب وي تحاكه جي بال بساا وقات الساموا ہے -

امام موصوف نے فرمایا کہ بہت خوب ۔ لیکن کبھی تم نے اس پر عور کیا کہ وہ کون ہے جورو تاہے یابنستاہے ؛ اور خوبصورت یا خوفناک صور تیں کس کو دکھائی دیتی ہیں جن ہے تم مسروریا محزون ہوتے ہو ؛ یا وہ کس کی شخصیت ہے جو لذت بخش غذاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے ؛ کیا یہ متہارا جسم ہے جس کا جو لذت بخش غذاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہے ؛ کیا یہ متہارا جسم ہے جس کا ایک ٹکڑا الگ ہو کرآن کھیاڑ بان یامنہ بن جاتا ہے ؛

احتلام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔
اس ہندی خواد نے یہ سب سن کرایک طفلانہ بات کہدی کہ خواب تو
پرفیان خیالی کا نیتجہ ہوتا ہے اور سراب سے بڑھکراس کی کوئی حقیقت ہنیں۔
آدی جب بیدار ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے اثرات باتی ہنیں
رہتے۔

امام نے جواب دیا۔

کیا تم نے کبی خواب میں دیکھاکہ مجہاری شادی ہورہ ہے؟ اس نے

جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو مچر بیدار ہونے کے بعد تم نے احتلام

کا ترات ہنیں دیکھے؟ آپ نے پوچھاکہ مچرالیا کیوں ہو تاہے؟

آب نے اس کو بچھانے کے لئے فرمایا۔

آدی کی ذات کے اندر حواس کے توسط جو کچھ پیش آتا ہے روں کے

اندر بھی وہ سب کچھ واقع ہوسکت ہے۔ عالم بیداری میں جس طرح مجہاری بینائی

ماعت ورگویائی کے افعال میں روں کا عمل دخل ہو تاہے ان ہی کا منونہ وہ

معمد ورگویائی کے افعال میں روں کا عمل دخل ہو تاہے ان ہی کا منونہ وہ

مجہیں خواب میں بھی دکھا سکتی ہے اور مکاشفات میں بھی۔

ردیائے صادقہ روح کی قدرت کا عجیب محونہ ہیں۔

روح آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتی ہے بینی اگر
ایک سال بعد کوئی واقعہ پیش آنے والا ہو تو روح اس کے مشاہدہ پر قادر ہے
اور خواب میں اس کا دراک ہوجا گہے۔الیا معلوم ہو گہے کہ روح ہی تقدیر
ہوجولوح محفوظ میں موجود ہے اور روح ہی اس کا دراک کرری ہے۔

ہم خواب میں بہت ساری السی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہوکہ اس مادی ونیا سے انکاکوئی تعلق ہنیں ہوتا ۔ مادہ میں شعور تو ہوتا ہنیں اور ہزاروں اسیم بھی یکجا جمع ہوجائیں تب بھی ان میں شعور کا پیدا ہونا ممکن ہنیں ۔ پچ تو یہ ہے کہ شعور مادہ کی چیزی ہنیں ۔ ہاں انسان کی روح السی باتوں کو سمجھنے پر قادر ہے جن کا مادہ سے کوئی تعلق ہنیں ہوتا ۔

اس دعوے کی تصدیق ہزاروں طریقوں سے ہوسکتی ہے۔ کم ہی المیے لوگ ہو نگے جو عالم رویا کی باتوں کا مفہوم سمجھ سکیں جن سے نفس اور روح کے مجرد ہونے کا ثبوت مہیا ہوتا ہو۔ المیے شواہد بے شمار ہیں اور ان سب کا اصاطہ عبال ممکن مہنیں۔ تاہم اس شعر کے مصداق کہ ۔

اطلہ عبال ممکن مہنیں۔ تاہم اس شعر کے مصداق کہ ۔

آب وزیا را اگر نتواں کشید

ایک حکایت منونہ کے طور پر یہاں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا مطلب واضح ہوجائے بیعنی یہ کہ روح مادہ سے مادراکسی اور عالم کی شئے ہے اور وہیں سے وہ بہت سی چیزوں کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔

نادرشاہ کے عجیب خواب

ایران کے قبیلہ افشار کے نادر شاہ کے بارے میں کتب تواریخ میں قصہ درج کے جب وہ اپنی آخر ممرکو جہنچاتو اس کی نیند خائب ہوگئی۔ راتوں کو وہ باہر نکل کر چہلے قدی کر تا اور بستر پر لوٹ آتا لیکن نیند آنے کا نام نہ لیتی ۔ عمر کے اس حصہ میں وہ خاصا بد مزاج بھی ہوگیا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس

ے دریافت کرسکے کہ وہ رات مجرکیوں مہنیں سویا۔ صرف حسن علی معین الممالک نامی ایک سردار تھا جو نادر شاہ کا ضاص الخاص مصاحب تھا نادر شاہ ابنا اسرار و رموز اس کے سلمنے بیان کر دیا کرتا تھا۔ جتانچہ اس نے ایک رات جرات و ہمت ہے کام لیکر نادر شاہ سے پوچہ ہی لیا کہ آخر آپ کو الیمی کوئی فکر لاحق ہوئی تھی کہ رات آپ نے آرام مہنیں کیا۔

نادر شاہ نے جواب میں کہا کہ میں تم کو بتائے دیتا ہوں لیکن اس تاکید
کے ساتھ کہ تم اس کا کسی اور سے ذکر نہ کروگے ۔ پھر کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے
کہ میرے عروج اور میری سلطنت کے قیام واستحکام سے قبل ایک رات میں
نے خواب میں دیکھا کہ دو ملازم بردی عرت واحترام سے تھے ایک محل میں لے
گئے دہاں بارہ امام تشریف فرما تھے جن کے نور سے سارا محل منور ہورہا تھا۔
ان بررگوں کے آقا میرے قریب تشریف لائے اور فرما یا کہ ہم تمہارے لئے
ایک تلوار لائے ہیں اور اس تلوار کو انہوں نے میری کمرسے باندھ دیا پھر ارشاد
فرمایا کہ ہم تمہیں ایران کی اصلاح کے لئے روانہ کررہے ہیں لیکن شرطیہ ہے
فرایا کہ ہم تمہیں ایران کی اصلاح کے لئے روانہ کررہے ہیں لیکن شرطیہ ہے
کراؤلوں کے ساتھ حمن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

دوسرے ہی دن سے میں نے حکم کی تعمیل میں اپنی تیاری شروع کر اللہ بیاں تک کہ ایران کی سلطنت تک میری رسائی ہو گئی اور میں نے اللہ میران کی سلطنت تک میری رسائی ہو گئی اور میں نے اللہ میان بھی فیح کر لیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد فیوحات میرے نصیب میں آئیں اور میں نے ملک کے نظم و نسق کی اصلاح اور اس کے استحکام کی طرف توجہ کی یہ

الیکن آخرکار اس کارویہ اور چال جلن انہتائی نازیبا ہو گیا۔ قتل و فارت گری اس کا شعار بن گیا اور اس نے بے شمار بے گناہوں کا خون اپنی

گردن پرلےلیا)

## شمشرچين لي گئ-

غرضیکہ ای خواب کی بدولت میں اس وحشت میں جبتلا ہو گیا ہوں -کہتے ہیں کہ دوسرے دن اسے قبل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے اپنی رہائش کے لئے آراستہ کیا تھا اس کی لاش وہیں جہنچائی گئی ۔ بقول شاعر

> سرشب سرقتل و تاراج داشت سحرگهدند تن سرند سرتاج داشت

یہ اس کی انہتائی پر بختی تھی کہ جنہوں نے اسے اتنی رفعت و بلندی عطا کی تھی انہی کے ہاتھوں اسے ذکت و خواری کا مند دیکھتا ہڑا ۔ اس خواب

لمت اور عقوبت ہر شخص کے لینے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔

کی کو مال و دولت اور جاہ و سلطنت سے نوازاگیاہے تو اسکی وجہ یہ اس میں کوئی خوبی یااس کی اہلیت ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ باہ وسلطنت محفق آزمائش ہے۔ جنانچہ یہ سب کچھ مل جانے کے بعد ہی معلوم برسکتاہے کہ اس کے لئے وہ نعمت ثابت ہوتاہے یا عقوبت کا باعث بن جاتا ہو سکتاہے کہ اس کے لئے وہ نعمت ثابت ہوتاہے یا عقوبت کا باعث بن جاتا ہو ۔ اگر اس سلطنت، اس جاہ و جلال اور مال و دولت کے بعد وہ عدل و اس کے برخلاف اس کے لئے نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انسان سے کام لے تو اس کے برخلاف بن انسان سے کام لے تو اس کے برخلاف بن انسان سے کام لے تو اس کے برخلاف بن انسان سے کام لے تو اس کے لئے بلائے بے در ماں اور زحمت کا باعث بن مائے گا۔

بیں کسی پرانعام واکرام کی بارش ہوتواس کے گناہوں میں عزیداضافہ کاذراجہ بن جاتی ہے اور اس کی اصلیت کھل کر سامنے آجاتی ہے ۔ کیونکہ امتحان وازمائش مرحلہ وار ہوتا ہے۔

ال درولت اوراقتدار و حكومت امتحان وآزمائش كاذر بعيه بين-

وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْمَا نُمُلِي لَهُمْ يَخَيْرٌ وَلَا يَحْسَبُنَ اللَّهُمْ عَذَابٌ لِلْأَنْفُسِهِمُ الْمُمَا لِمُعَلِّي لَهُمْ لَيُزُ دَادُوا اَثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحَيِّرٌ وَادُوا اَثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحْيِن ؟

(آل عمران آیت ۱۷۸)

ہم کمی کو مال وزراور جاہ واقتداراس کے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان اور اسکی آزمائش مقصود ہوتی ہے تاکہ اس کی شقاوت یا سعادت ظاہر ہو جائے ۔

اس حکایت کے بیان کرنے ہے ہماری غرض وغایت یہ تھی کہ یہ بتا یا جائے کہ گوشت و پوست کو اس قسم کی باتوں ہے کیا کام اور یہ کہ بدن یا جسم ان کا مطلب کس طرح بھے سکتا ہے ، نادر شاہ کی سلطنت تو ولی کے حکم کے ساتھ وابستہ تھی ۔اگرامام نہ چاہتے تو الیانہ ہوتا ۔ بس ثابت ہوا کہ اس قسم کی خبروں کا تعلق نفس ہے ہے نہ کہ بدن ہے۔

علی مخواب میں ایک ناصبی کا سرتن سے جدا کر دیتے ہیں۔

اب ہم بہاں علی کا ایک معجزہ بیان کریں گے ۔ قطب راوندی نے ایک رادی کے حوالہ سے روایت ہے کہ اس نے موصل سے مکہ معظمہ جانے کا رادہ کیا تو احمد بن تعدون کے گھر گیا جو موصل کا امر کبر اور اعیان و اشراف میں سے تھالیکن علیٰ کا بخت دشمن تھا۔ وہ کہ آب کہ چونکہ وہ اس کا ہمسایہ تھا اس لئے حق ہمسائی کا کا کا کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ کہنے کے لئے گیا تھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس کی کوئی واہش یا فرمائش ہوتو بیان کرے تاکہ اس کو پورا کردے ۔ یہ س کر احمد بن تعدون اندر گیا اور قرآن مجید لاکر اس سے کو پورا کردے ۔ یہ س کر احمد بن تعدون اندر گیا اور قرآن مجید لاکر اس سے کا طب ہوا کہ۔

عماس قرآن کی قسم کھاکر وعدہ کروکہ جو میں کہونگا اس پر عمل کروگے "۔
اس نے جواب دیا کہ اگر اس سے بس میں ہوا تو ضرور کرے گا۔
احمد بن حمدون نے کہا کہ

"روضہ نبوی صلی الندعلیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری دو تو سمہانے کھڑے ہوکر عرض کرناکہ" یہ کسیا قط الرجال تھاکہ فاظمہ علیما السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا جن کے سرپر بال تک ہنیں اور جن کا پیٹ باہری طرف نکلا ہوا تھا وغیرہ -آپ نے الیاکیوں کیا؟

راوی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ پیغام بھلا دیا تھالیکن آخری دن مسجد نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ایکا یک محجے یاد آگیا اور میں نے حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول الله میں شرمندہ ہوں لیکن اس نے تھے قسم دے رکھی ہے اس لئے عرض کررہا ہوں -

ای رات میں نے علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ راوی کو
اپنے ہمراہ لیکر موصل میں اجمد بن جمدون کے گھر پہنچ ۔ اجمد سورہا تھا۔ آپ
نے اس کالخاف اس کے اوپر سے مٹادیا اور ایک خخرسے جو آپ کے ہاتھ میں
تھااس کا گلاکا نے دیا اور اس کا منحوس سرتن سے جدا کر دیا۔ بچر لحاف سے خخر
کا خون صاف کیا جس سے لحاف پر خون کی سرخ رنگ کی دھاری می بن گئی بچر
دست مبارک سے مکان کی جھت کو اٹھاکر دیوار کے ایک گوشہ میں خون آلود
خخرکور کھ دیا۔

راوی آگے جل کر کہ آہے کہ میں اس و حشتناک خواب سے گھرا کر اکھ بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی پوری سرگزشت بیان کر دی کہ میں نے ایسا و حشتناک خواب دیکھا ہے اور اس دن جو تاریخ تھی وہ بھی میں نے نوٹ

لرلی -

مچر جب وہ موصل والیں ہوا تو معلوم ہوا کہ بقین فلاں رات اس کا قتل ای طرح واقع ہواتھالین اس کے قاتل کا سپتہ نہ جل سکاکہ کون تھا چور تو منس ہو سکتا تھاکیونکہ ہر چیزاپی جگہ موجود تھی اور کوئی پیز چوری بھی ہنس ہوئی ۔ سب کے لئے حرانی کا باعث تھی ۔ موصل کی عربت نے سارے ہمسایوں کو تفتیش کے لئے نظر بند کررکھاہے تاکہ قاتل کا بیت معلوم ہو لیکن منوزاس کا ستے بنیں علی سکا - راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہم سفر ساتھیوں سے کہا کہ طوطاکم موصل کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان مظلوم بیچاروں کو قبیرے رہائی دلادیں ۔ چنانچہ ہم سب لوگ حاکم کے بال جہنچ اور میں نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہاکہ میرے ہم سفرساتھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا اور اس دن کی تاریخ بھی، یاد داشت کے طور پر لکھ لی تھی - اس تخص کا قبل اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سواکوئی ہنیں کر سکتا ۔ اس کے دو ثبوت موجود ہیں ۔ ایک تو خونیں حنجرجو چپت کے فلاں حصہ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہ لحاف جو دو جگہ پرخون سے آلودہ ہے۔

حاکم نے یہ سارا قصہ سنااور خوداس کی تصدیق کے لئے اس مکان پر پہنچا - اس نے دونوں نشانیاں دیکھیں تو سارے قبیریوں کی رہائی کا حکم دیا -اس داقعہ کے بعددشمن بھی شعبہ ہوگئے اور سارے ناصبی اپنے مسلک کو چھوڑ گر علی علیہ السلام کے موالیوں میں شامل ہوگئے۔ بے شعور مادہ کو اور اک مجروے کیا واسطہ؟۔

غرضیکہ انسان خواب میں جو کچے دیکھتاہے بعد میں دیسا ہی واقعہ ہوجاتا ہو یہ روح کی کار فرمائی ہے۔ بدن کو جو گوشت و پوست کا بنا ہوا ہے اس طرح کے ادراکات سے کیا واسطہ ،کیونکہ بدن تو مادی ہے اور مادہ بے شعور لہذا اس میں یہ تاب ہماں کہ آنے والے واقعات کا مشاہدہ کر سکے اور انہیں بچھ سکے۔ حاجی نوری مرحوم نے ایک کتاب تکھی ہے جس کا موضوع رویائے صادقہ ہے۔ اس میں ایسے خواہوں کا بھی ذکر ہے جن کی حیثیت روح کے بدن ساقہ ہے۔ اس میں ایسے خواہوں کا بھی ذکر ہے جن کی حیثیت روح کے بدن عادہ ہونے کے بعدروح کی کار فرمائی سے ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات ہمیں کہ مستقبل کے واقعات جہنیں ملائکہ اور عالم ملکوت ہی کو خبر ہو سکتی ہے روح جودی یا کی طور پر اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

# ا پی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو۔

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی خودی اور ذات کی فکر
کے ادر اپنی روح کو پانے کے لئے کوشاں رہے ۔ یہ بات جو زبان زدعوام
ہ بری معنویت کی عامل ہے کہ "بخودت برس" بعنی اپنے آپ تک یا اپنی
خودی تک جبنچ ۔ لیکن بہت ہے لوگوں کو اس کے اصل مفہوم تک رسائی
ہ بنیں ہوتی وہ بخیال خویش بدن تک چہنچنے کی فکر میں رہتے ہیں اس لئے کہ
حیوان جو ٹھم ہے۔

" بخودت برس کا مطلب ہے اپنی ذات اپنی خودی اور اپنی حقیقت کل رسائی حاصل کرنا ۔ کیونکہ تیری شخصیت اور تیرا وجود محض بدن اور گوشت پوست کانام مہنیں ۔ لہذا اپنے آپ کو پانے کی فکر کر ٹاکہ کل کواولیا ، اللہ کے ہاں پہنچنے کا راستہ مل جائے ورنہ خواہ اپنے بدن کو کتنی ہی زرق برق کے ہاں پہنچنے کا راستہ مل جائے ورنہ خواہ اپنے بدن کو کتنی ہی زرق برق

پوشاک میں ملبوس کرے تیری ذات اور خودی اگر بدہ، تو بدی رہے گی -بچراس کاکیا حاصل ؟

#### فرشة صفت بننے كى كوشش كرو-

کسی عورت کی مجال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے آگے زبان مجی کھول سکے ۔ حضرت زہرا کی نگاہیں تو باطن تک پہنچ جاتی ہیں ۔ اگر ایک نظر ڈالدیں تو وہ وحشی جانور بن کررہ جائے ۔ بعض لوگ جب اپنے کپڑے اٹار دیتے ہیں تو ان کے جسم انہتائی بدوضع اور خوفناک دکھائی دیتے ہیں اور ایکے بدن سے انہتائی بدیو آتی ہے حالانکہ وہ اس کی آرائش وزیبائش کے لئے سو جتن کرتے اور سینکڑوں قسم کی عظریات اور خوشبو جسم پر مل لیا کرتے ہیں ۔ لیکن بے اور سینکڑوں قسم کی عظریات اور خوشبو جسم پر مل لیا کرتے ہیں ۔ لیکن بے فائدہ۔

کیدی ہو آتی ہے کہ عرش معلیٰ اور ملائکہ تک کواس سے افیت ہمنجتی ہے اور گندی ہو آتی ہے کہ عرش معلیٰ اور ملائکہ تک کواس سے افیت پہنجتی ہے اور سباس پر لعنت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن تو معطر ستا ہے لیکن یہ بدلوجو خارج ہورہ ہے اس میں اس کی ذات کو دخل جو تا ہے ۔ چو نکہ وہ بد ہے لہذا اس سے بدلومی نکے گی۔

"يَامَنُ اَظْهَرُ الْجَمِيْلُ وسَتَرَ الْقَبِيْحَ اَسْنَلُكَ يَاالَلَهُ اَنْ لَا تَشُولُ خَلَقِ بِالنّارِ"

اے تعدا۔ تو خوبیوں اور نیکیوں کا آشکار کرنے والاا وربرائیوں کی پردہ

پٹی کرنے والاہے اس جہرہ کوآگ میں نہ جلا۔

ماداآتشیں لباس بہنادیا جائے۔

لیں اس جمال حقیقی تک رسائی حاصل کریں ۔ لیتی وہ جمال جس کی اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ۔ چانداور سورج میں روشنی مہنیں ، علی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے منور نہ ہوں ۔ لیکن یہ جمال روفی ہدااہی آپ پر ظلم نہ کراورا پنی روح سے غافل نہ ہوجا۔

م اپنی ہم کے آرام وآسائش کے توات سامان کرتے ہو ۔ اپنی قبر کے لئے بھی کوئی زادراہ مہیا کر لو ۔ عالم برزخ میں ممہارا یہ بدن مہنیں بلکہ ایری روح ہوگی اور دہاں اسے رزق بھی درکار ہوگا۔ لباس بھی ۔ حیف تم پر ایری روح ہوگی اور دہاں اسے رزق بھی درکار ہوگا۔ لباس بھی ۔ حیف تم پر ایری آگ میمارا لباس نہ بن جائے۔

"سَرُ الْبِيلَهُمْ مِنْ قَطِر ان وَتَغَشَى وَجُوهُمُ النَّار"

نچرتم دیکھو گے کہ یہ ظالم کس طمرح ہر طرف سے تمہیں گھیر لے گی اور آپاں آگ کی گرفت سے نیج نکلنے سے لئے ہاتھ پاؤں ماررہے ہو گے لیکن وہ ال طرح بمتہاراا حاط کر لے گی کہ نکل نہ پاؤ گے -

"إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً احَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَالْ الْعَلَيْدُوا لِنظَّالِمِينَ نَاراً احَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَالْ يَشْوِى الْوَجُولا وَالْ يَشُوى الْوَجُولا بِنَالَ الشَّرَابُ وَسَانَتُ مَرْ تَفَقاً.

بیمٹولیں اپنی خودی تک رسائی حاصل کرولیعنی روح اور اپنی جان تک نه که بدن تک ۔

ارشاد باری ہے۔

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَانْسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَسَهُمُ انْفَاسِقُونَ . لَا يَسْتُونَى اَصَّحَابُ النَّارِوَ النَّارِوَ النَّارِوَ النَّارِوَ الْفَالْبِكُ مُمُ الْفَالْمِنُونُ . لَا يَسْتُونَى اَصَّحَابُ النَّارِوَ الْفَالْمِنَ وَمُمُ الْفَالْمِنُونُونَ . اَضَحَابُ الْجَنَّةُ وَمُمُ الْفَالْمِزُونَ . اَصَحَابُ الْجَنَّةُ وَمُمُ الْفَالْمِنُونُونَ . الْمَحَابُ الْجَنَّةُ وَمُمُ الْفَالْمِزُونَ . الْمَحَابُ الْجَنَّةُ وَمُمُ الْفَالْمِنُونُونَ . الْمُحَابُ الْجَنَّةُ وَمُمُ الْفَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

يَّايِتَهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِّنَةُ إِلَّ جِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً يَايِتَهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِّنَةُ إِلَى جِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيةً . فَادْ خُلِيْ فِي عِبَادِي . وَاذْ خُلِيْ جَنْتِيْ . (موره الفجر-آيت ٢٤٦٥م)

نفس مطمئنه خدا کو محبوب ہے۔

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان کو چلہے کہ ان کے مالہ و ماعلیہ پر عور و فکر کرکے امہنیں انھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں وہ تکبر کاشکار ہو جائیں اور ان ہوت کے باتوں کے اصل مفہوم تک ان کی رسائی نہ ہونے پائے نیز جس مقصد کا مصول مطلوب ہے اس سے قاصر نہ رہیں ۔

انبی باتوں کے مجلہ نفس مطمئنہ کا مقام اور اسکی حقیقت سے واقفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فجری آخری آیات میں بیان فرایا ہے ایمان کے بلند درجات میں شمار کیا ہے نیز صاف صاف فرایا ہے اور اسے ایمان کے بلند درجات میں شمار کیا ہے نیز صاف صاف فنظوں میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ نفس مطمئنہ کا جو بھی حامل ہوگا مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کور حمت کی خوشخبری دی جائے گی کہ وہ اپنے بردردگار کی طرف سے اس کور حمت کی خوشخبری دی جائے گی کہ وہ اپنے پردردگار کی طرف اس حال میں لوث رہا ہے جو ضداو ند قدوس کو محبوب ہے اور

ا بن جنت میں داخل ہونے کا مزدہ سناتے ہوئے یہ اعلان فرمارہاہے کہ وہ رضا و تسلیم کے ایسے مقام پر فائز ہے جہاں اس کی نہ کوئی بکڑ ہوگی اور نہ کوئی ۔ پابندی -

. آج کی زحمت کل کی رحمت۔

پی مرنے کے وقت ہے لیکر بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ۔
لئے سعادت ہی سعادت ہے ۔ جسیا کہ ہم دعا مانگا کرتے ہیں کہ بارالبا ہماری موت کو ہمارے لئے باعث سعادت ور ثمت بنادے ۔ تاہم بعض لوگ اس موت کو ہمارے لئے باعث سعادت ور ثمت بنادے ۔ تاہم بعض لوگ اس وعاکی حقیقت جانے ہیں اور مذاس ہے مانوس ہیں ۔ حالانکہ نابرد ور فرق میں نشود و بعنی رفح و تکلیف کے بغیر گنج وراحت میں ہمنیں ہوتی ۔
فران مجمد میں مقامات عالیہ تک رسائی کو جن میں سکون و آرام کی

قرآن مجید میں مقامات عالیہ تک رسائی کو جن میں سکون و آرام کی موت بھی شامل ہے انسان کی اپنی کو شش کا حاصل قرار دیا ہے، کہ جب تھے۔ کو شش نہ کروگے منزل مرادنہ یا سکوگے۔

وَأَنْ لَيْنَ لِلْإِنْسَانِ اللهَ عَاسَعَى . وَأَنْ سَعْيَةً سَوْفَ يُرِي.

(سوره الجم -آيت ٢٩٠٠٣)

اس قسم کی باتوں کا قرآن مجید میں جا بجاذ کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کے لئے وہی کچے ہے جو وہ اپنے اعمال کے ذریعہ اس دنیا میں کمائے گا خواہ نیک عمل کے ذریعہ کمائی خواہ نیک عمل کے ذریعہ کمائی کی ہے تو آخرت میں نفع کا باعث ہوگا اگر برے اعمال کئے ہو گئے تو اس کا نقصان بھی ای کو برداشت کر ناپڑے گا۔

## "لَهَامَاكُسَبَتُ وَعُلِيهَامَاكُتَسَبَتُ"

(سوره بقره -آيت ۲۸۶)

لیں خدا کی بندگی اور عبودیت میں زحمت اور ریاضت کے بغیر نفس مطمئنہ تک کسی بندہ کی رسائی ممکن مہنیں اور موت بھی اس کو سکون و اطمینان کی نصیب نہ ہوگی ۔

#### جوارآل محمداور بهشت خاص-

یاایتهاالنفس المطمئینه اے بندے اگر تیرانفس مطمئن ہے اور جوار المفطمئینه اے بندے اگر تیرانفس مطمئن ہے اور جوار المفطمئینه اے بندے اگر تیرانفس مطمئن ہوگا دور جوار محدوآل محد میں عبادی کی خوا میں ہیں ۔ اور موت کے عبادی کی نکہ آل محد خدا کے مقرب بندوں میں ہیں ۔ اور موت کے دات جس شخص کو ان ارواح عالیہ سے اتصال کی سعادت نصیب ہو وہ گویا نفس مطمئنہ سے سر فراز ہوگیا ۔ اور طمانیت قلب کے مقام پر فائز ہو چکااس طرح کہ موت کے بعد وہ کسی فصل یا کسی جاب اور مزاحمت کے بغیرآل محمد طرح کہ موت کے بعد وہ کسی خصل یا کسی جاب اور مزاحمت کے بغیرآل محمد کے زمرہ میں شامل ہو کر سیدھے بہشت خاص میں جہنج جائے گا جسیا کہ ارضاد مرائی حاصل ہو کہ تغیر وہاں تک ارضاد مرائی حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز ہنیں ہو سکتا۔

بندہ کو چاہئے کہ غرور کر اچھوڑ دے اور بندگی کی کوشش زیادہ کرے۔

آخرت بردا ہی کھن مرطبہ ہے ۔ اگر دنیوی زندگی میں بندگی سے لئے

1

### انسانوں کے تین گروہ۔

(سوره نساء - آيت ۱۳۳)

ویا تذبذب کے عالم میں کفر اور ایمان کے مابین ڈولتا رستا ہے ہدوموعظت پرکان بھی دھرتا ہے اور اپنے اعمال بدپر پشیمان بھی ہوتا ہے ایم دوبارہ اس پر ففلت طاری ہو جاتی ہے اور بندگی وعبودیت کے راست مخرف اور طمانیت قلب اور کردار کی مضبوطی سے محروم ہو جاتا ہے ۔ یہ تیزں گروہ جن کامیں نے ذکر کیا ہے خود قرآن مجید میں ان کا بیان موجود ہے ۔ یہ وو و و و رو رسور سراری اس میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں ان کا بیان موجود ہے۔ اور کردار کی مشبوطی میں میں میں کردار کی مشبوطی میں میں کردار کی مشبوطی میں کردار کی میں کردار کی میں کردار کی میں کردار کی میں کردار کردار کی میں کردار کی میں کردار کردار کردار کی میں کردار کی میں کردار کردا

(سوره واقعه -آيت ٤)

یملی جماعت جو کفر پر ڈٹی رہتی ہے اور نفس ا مارہ کے مکمل قابو میں ہوتی ہے ان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں اور آخری درجہ کامل گراہی کا ہے جہاں نور کانام ونشان ہنیں ہوتا۔

## لفس امارہ خداکامتکر ہوتا ہے۔

نفس امارہ کی ہے حیائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نوبت ہماں تک اللہ اللہ الکار کر بیٹھ آئے اور خدا ہے انکار کر بیٹھ آئے اور کہ آئے کہ اے نفس تیرا وجود تو ہے لیکن تیرا خالق کوئی ہمنیں وہ بڑم خود اور کہا ہے کہ اے نفس تیرا وجود تو ہے لیکن تیرا خالق کوئی ہمنیں طرح اس پر ایل استدلال کرتا ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں ہے دیکھے بغیر کس طرح اس پر ایشن کرلوں ؟

المردی پروی نے اسے اس اور کی ایک اس کے بیات کے اس کے ہے کہ نفس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نفس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نفس کر اس لیے ہے کہ نفس کر اس لیے ہے کہ نفس المادہ کی پروی نے اسے اس راہ پرلگادیا ہے۔

الماری اسان کو رفتہ رفتہ اتنی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی انسان کو رفتہ رفتہ اتنی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی انسان کو رفتہ رفتہ اتنی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی انسان کو رفتہ رفتہ اتنی میں گرا دیتی ہے کہ اپنی انسان کو رفتہ رفتہ اتنی کی اور جاودانی خیال کرنے تیمان تک

مہم ہونے پاتا کہ وہ خود کوئی چنز ہنیں ہے بلکہ وہ ہر چیز میں اپن اناکی تسکین ہنیں ہونے ہاتا کہ وہ خود کوئی چنز ہنیں ہے بلکہ وہ ہر چیز میں اپن اناکی تسکین عام عرض کہ میں، میں کی رٹ لگائے رہ تا ہے اور نوبت ہیاں تک چہنچتی ہے کہ خدا ہے انکار کرکے اس دنیوی زندگی کو سب کچھ نوبت ہیاں تک چہنچتی ہے کہ خدا ہے انکار کرکے اس دنیوی زندگی کو سب کچھے نکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کے بادے میں ارشاد ہوتا ہے

"وَقَالُوامَا مِي إِلَّا حَيُوتَنَا الدُّنيا".

(سوره جاشيه -آيت ٢٢)

وہ لوگ اس دنیا کی زندگی پریقین ہنیں کرتے۔ چلہتے ہیں کہ بس اسی زندگی کی حفاظت کرتے رہیں اور اسی کے لئے سامان واسباب اکٹھا کرتے رہیے ہیں۔

#### مادی اور د نیوی زندگی کی فکر۔

الیے آدمیوں کوہر وقت یہ فکر دامن گررہتی ہے کہ ان کی دنیوی زندگی عیش دآرام میں گزرجائے اورایک لمحہ کے لئے بھی انہیں یہ خیال بہنیں آ ناکہ وہ بندے ہیں۔ ان کاکوئی خالق بھی ہے جو حی وقیوم ہے ۔ یہاں تک کہ اپنی ابتداء اوراپی انہتا کے بارے میں بھی شک وشبہ میں پڑے رہتے ہیں لیکن ابتی قوت حافظ اور تخیل کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک وشبہ بہنیں رہا ابنی قوت حافظ اور تخیل کے بارے میں انہیں اور نہ قوت دائر کو۔ بھر بھی انہیں درآن حالیکہ نہ وہ حافظ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ قوت دائر کو۔ بھر بھی انہیں ان کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ حافظ اور شعور کا وجود ہے ۔ کوئی ان سے پر بھی کے حافظ اور شعور کا وجود ہے ۔ کوئی ان سے پر بھی کے حافظ اور شعور کی وجود ہیں دیکھ مہنیں سکتے توان کا بھی وجود ہیں دیکھ مہنیں سکتے توان کا بھی وجود ہیں دیکھ مہنیں سکتے توان کا بھی وجود ہیں ،

# تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا تمہارا خدا دیکھتااور سنتا نہیں؟

سب بدیجی بات وجود باری تعالیٰ ہے۔ پھر کسی عجیب بات ہے کہ فود تو دیکھے نہیں سکتا ، متہاری تو آنھے کی صلاحیت رکھتے ہواور متہارا خدا دیکھ مہنیں سکتا ، متہاری تو آنھے لیکن متہارا خالق دیکھنے پر قادر مہنیں ،کیا تم نے اپنی آنکھ کا قبلہ درست کر لیا، ہنیں بیں جس نے متہاری آنکھ میں یہ صلاحیت بیدا کی ہے وہ تو بغیر آنکھ کے گری دیکھ سکتا ہے ۔ اور کسی آلہ بصارت کی اس کو حاجت مہنیں اس لئے کہ داتو ہم طرف سے متہارا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

ای طرح تم اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ لہذا تمہارا خالق تم سے بہتر قوت ریننے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ سورہ الملک میں کس لطیف پیرایہ میں ارشاد ہوا

ٱلْكِيْلُمُ مَنْ خُلُقَ وَهُوَ الْكُطِيفُ الْخُرِبِيرِ".

(سوره اللك -آيت ١١)

کر جس نے پیدا کیاہے کیاوہ جانتا ہنیں ، لیکن نفس امارہ شایداس کا منہوم ہنیں مجھتا۔

نفرامارہ کو بندگی سے کوئی دلجیبی ہیں۔

نفر امارہ کے سارے کام وہ ہوتے ہیں جن میں حق سے ردگردانی کا اللہ ہو تا ہے اور مطمح نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو بر قرار رکھے لہذا اللہ ہو تا ہے اور مطمح نظریہ ہوتی ۔ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا ک

اب ای نفس امارہ کے بھی مدارج ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو دن کے

(۱۳ گھنٹے) ای نفس کے زیر فرمان ہوتے ہیں اور ساری عمرای حالت میں گزار دیتے ہیں۔ نفس امارہ ان براس قدر غلبہ پالیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں بندگی کا خیال تک بنیں آتا۔

کم و بیش سب کا بہی حال ہے۔ لیکن حقیقت ہے آنکھیں پھیر کر غافل بنیں رہنا چاہئے کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو گراہی کی طرف راغب کر تا مہت رہتے ہوں کہ ایک مثال الی ہے جسے ایک مثال الی ہے جسے ایک خوفناک اڑدھا جو کبھی بنیں مرتا۔ مصرع

نفس اڑدر حااست اوکی مردہ است ' کچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے شاگر دوں نوکروں اور ماتحوں کارب خیال کرتے ہیں اور اپنی پنداز کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ میرے شاگر دوں کو چاہئے کہ میری تعظیم کیا کریں نوکروں اور کنیزوں کو چاہئے کہ میرے آگے جھکا کریں گویا وہ ان کے رب ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ بہندگی کے منصب کے خلاف ہے۔

نفیحت کارگر ثابت ہوتی ہے۔

کبھی کبھار نعیجت و موعظت سے ان میں بندگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور ذرادیر کے لئے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی ہستی اور تمام عالم موجودات خداکی مخلوق ہیں اور وہ بھی دوسری تمام مخلوقات کی طرح خدا ہی کے محتاج

(سورة فاطر -آيت ١٥)

جس وقت تک دنیای دلفریبیوں اور اسکی بندگ سے اپنے آپ کو بچائے رکتاب تو بندو تصیحت اس پراٹر بھی کرتی ہے اور پکارا تھتاہے کہ اے خدامیں ألازتمااب میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں اور جھے پرایمان لے آتا ہوں۔ آنت بالله كمكر الله عده كرتا ہے كه اب ميں اپني ذات اور اس دنيوى اللَّى كَا لَكرے بازآيا اينے آپ كوخود مختار منسى بلكه تيرا عاجز مجبور بنده كردانيا ال برجز كاتوى مالك ہے اور میں خود كسى جيز كا مالك بنس - " لا يملك لِنُسِهِ نَفُعا وَلا ضَر الوَّلا مَوْتًا وَلا حَيُولاً وَلا نَشُورًا " (نمازك بعدى اما الین مجرسے خدائی اور کریائی کا دعوی کرنے لگتا ہے ۔ کہاں تو اپن بوریت اور بندگی کا علان کرر با تھا اور روحانیت پر مائل تھا اور اب پیر حال ﴾ كەلىنے كفرى اولىن حالت يرلوث آتا ہے ۔ غصه كى حالت ميں اس كى يە لینت تواہینے عروج پر ہوتی ہے جتا نچہ کسی سے جھکڑ پر سے اور تم اس کے باطن إنگاه ڈالو تو دیکھو کے کہ اس میں کفری کفر بھرا ہو گا۔ بندگی اور عبودیت کا ٹائبہ تک نہ یاؤ گے۔

ال غلام كاقصہ جس نے حضرت سجاد ع بجيدكو ہلاك كرديا-

صفرت زین العابدین کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ملآ ہے کہ فرت کی فدمت میں چند مہمان آئے ہوئے تھے اور انکی تواضع کے لئے یک کے کہ کا بیار کئے جارہ تھے۔ غلام گرم گرم سے تنور میں سے فکال کرلانے نگا فرات اللہ کا ایک چوٹا بچہ راستہ میں آگیا۔ سو، اتفاق سے کباب کی گرم گرم میں خلام کی است میں آگیا۔ سو، اتفاق سے کباب کی گرم گرم میں ملائیں غلام کے بائتہ سے چھٹ کر بچے کے سراور مبنہ پرجاگریں اور ای وقت

بحيد كى موت واقع بوگئ -

علام نے بڑی چالای ہے کام لیتے ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت کرنی خروع کر دی ۔

" وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ" وَالْكَهُ " وَالْكَهُ مُ الْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ " وَالْكَهُ " وَالْكَهُ مُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ . (موره آل عمران - آيت ١٣٣)"

حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے غصہ پر قابور کھتا ہوں اور " وَالْعَافِیْنَ عَصِرَ اللّٰهِ وَ الْعَافِیْنَ عَصِرَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ا

سوچوتو جو تخص خدا کی عبودیت میں رائے نہ ہوا ہو غصہ کی حالت میں کیا کچھ بکواس ہنیں کر تا اور کسی ہے جاحر کات اس سے سرزد ہنیں ہوجاتیں ۔
میا تھے بویس ہنیں کر تا اور کسی ہے جاحر کات اس سے سرزد ہنیں ہوجاتیں ۔
می تو یہ ہے کہ اپنی ذرا می غفلت اور ایک معمولی حرکت سے وہ خدا کی بندگ اور عبودیت حق کی راہ سے دور جابر تاہے۔

امام زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں ۔ ان ہی ہے متعلق ایک اور حکایت بھی ان کی عبوقیت اور اس پر سختی ہے قائم رہنے کا شوت ہے جس کوہم بیان کر ناچاہتے ہیں۔

#### غلام كوتبي كرك آزادكرديا-

متحی الامال میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے غلاموں میں سے
ایک غلام سے کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا جس پر اس کی تنبید ضروری تھی حضرت نے اسے ایک کوڑا مارا اور فوراً ہی تازیانہ غلام کے ہاتھ میں دیدیا اور

زبایاکہ تم چاہوتو بھے ہے اس کا قصاص لے لو۔ میں نے تو محض تیری تادیب
کے لئے تازیانہ لگایا تھا۔ غلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو معذرت مانگئے
گادر کہا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں قبل اس کے کہ میں الی حرکت کرنے کی
جمارت کروں۔

ال پر حفرت نے اسے بچاس دینار عطاکر دینے اور کہاکہ تو آزاد ہے۔

# نفہ بندگی کے حدود سے خارج کر دیہا ہے۔

ایاک من قول به گفتد - وانت غیرالله کیت تعبد تلج فی ایاک نستعین - وانت غیر الله تستعین

لین زبان ہے تو کہتے ہیں ہم تیری مدد کے خواستگار ہیں لیکن عمل سے ہے۔ اُبت کرتے ہوکہ اپنے یا غیر خدا سے مدد مانگ رہے ہو۔